

يَعْ الْحِيْدِ الْمِيْدِ الْمُعِي الْمِيْدِ الْمِيْدِ الْمُعِيْدِ الْمُعِي الْمِيْدِ ا المنابعة الم المنابعة الم خير المراج المرا ہنجا ملندیوں میر ورہ <u>اپنے کمال سے</u> نا پَدِظلتِیں ہُوہیں اُس کے جال سے! حُسنِ صفات ختم ہے اُس خُوشِ خِسال بِهِ صَلاٰۃ اس کی ذات براور اُس کی آل ب



100% ابک روبیدا کا

Scanned with CamScanner

# مطبوعات وارة تقافت اسلاميه

براست اس اداره بین کی ممتازال فلم اور محققن تصنیف و نالیف کے کام میں شخول میں جزندگی کے فتلف سائل پراسائی نقط ان اسے عور و نکر کرنے میں ان ان حضرات کی گھی معرفی جو کتا میں ادارہ سے شائع کی گئی میں اُن سے مسلما نوں کے علمی اور تدنی کارزا مے منظر عام برا کے بین اوراسلامی المرکج میں نهایت مغیبرا ورخیال آفرین مظبوعات کااضا فرم و اسے اوار کی ان مطبوعات کااضا فرم و اسے اوار کی ان مطبوعات کا ان مطبوعات کی ان مطبوعات کی ان مطبوعات کی ایک الیمی اوراد سے میں اوران اورم کرنے نواجی اواد سے مجمی ان مطبوعات کی ایک الیمی فرمین شاکران کی ام میت و افادیت کا مجمع انداز ، فرمین شاکران کی ام میت و افادیت کا مجمع انداز ، میں میں میں درج میں ناکران کی ام میت و افادیت کا مجمع انداز ، میں میں درج میں ناکران کی ام میت و افادیت کا مجمع انداز ، میں میں درج میں ناکران کی ام میت اورا دار ہی مطبوعات میں درج میں ناکران کی ام میت و افادیت کا مجمع انداز ، میں میں درج میں ناکران کی ام میت اورا دار ہی مطبوعات میں درج میں ناکران کی ام میت اورا دار ہی مطبوعات میں درج میں ناکران کی ام میت اورا دار ہی مطبوعات میں درج میں ناکران کی ام میت و افادیت کا مجمع انداز ، میں میں ناکران کی ام میت اورا دار ہی مطبوعات میں درج میں ناکران کی ام میت و افادیت کا میکھی میں درج میں ناکران کی ام میت کا میکھی میں درج میں

سكرير شرى ا دارهٔ تقافت اسلاميد - كلب رود - لامور

ترتثب

واکٹر فاک گرون بام واکٹر سرسٹ اینڈرسن دُاکِرْسِورِف شاخت داکٹر بر مارڈلیوں داکٹرلونی مارسینو داکٹرلونی مارسینو واكثرصا وق رصازا ومشفق والثرائرك بتحومن والثرائرك بتحومن بروفسسرام - الم تترليف بروفسيسر فاضى مجداسكم عبدالرحن تبضتا لأصاح

۱۳۰۰ -دوخن خیال مفکراسلام شان کاایک متاز فاضل فليع كمكم كامحل

| 47         | واكثر سيدعبدالند                 | داكشرخلبغه كالعكيا مذاوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4          | مرونسير حيداحدخال                | فليفهم سوم كي علمي زندگي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>5</b> 4 | بيئير.<br>بشيرا حمد فحار         | مبیقه تردین کارمندا<br>علیفه مهاجب کی علمی فندمات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 44         | والأعبدالحبدعرفاني               | مليغه عبدالحكيم ايران س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 41         | پروفنسر <b>بار</b> ون خال سروانی | ولمبيغة على المراكم ا |
| ۷4 .       | فأكثر لوسف حسين خال              | ر بهر مباری کار برداد کار |
| 49         | واكثرافدافبال قريتي              | فلىغى صاحب ك زندك كايا دكاردور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| * 4        | بگم فریح کلیم                    | رفیق زندگی کی اوس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | واكثر كحكينه كاظمى               | باكستان كالكعظم ترين فرزند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 91"        | بتكم رفيعة                       | ب مع المربع المارين المربع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 44         | بتكم حهان الأشام نوانه           | فليغرصا حب مرحوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1          | رئيس احرصفري                     | مبركاروال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.4        | بروفس تحموداحمر                  | مرد دروش<br>مرد دروش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.4        | فمرحنبيت ندذى                    | مرحوم كي مجينوسال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| nr.        | بروفىسير كحهرالدين صديقي         | فليفه صاحب نميى عقائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 114        | فرى ليند كي اليبك                | خليفة تنكيم كم مذهبي خيالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 114        | محد حبفر محيلواروي               | روشن خيال مفكريه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| irr        | واكثر عبدالسلام خدشيد            | اس کی بانول سی گلول کی خوشبو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 174        | محد دارت صاحب کامل               | بهلی اُدر آخری ملاقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| IY4        |                                  | مطبومات اداره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            |                                  | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

مقام اشاعت كلب دو ؤ . لامور

مطبوعه الخمن حاميت اسلام برلس لامور

لائع التر شابيحين رزاق 

#### "اثرات

قالز خلیف مراکس مرحم کی شخصیت میں مجھالیں دکشتی اورجا فربیت تھی ان کے اوصا ب حمیدہ نے ان کو اس قدام ہر و لئی مرحم کی شخصیت میں مجھالیں دکشتی اورجا فربیت تھا اور ہی اختیار سے ہم سببان سے اس و کر بربر تا دیا تھا اوارہ کا ہر دکن وائی طور سے ہم ان کی او ہمنتہ ان دستی ہو اور ہم ان کی کی ہر ہر قدم برخموس کرنے ہیں۔ ایوں نویہ اوارہ اور تقافت "کا ہر شمارہ ایسفی موسس کی با د تازہ کرنے کے لئے کا فی ہے اور اس سے لیے کو کی نماص مربر کا افرادہ اور تفاقت سے مربوعی میں موسس کی باد تازہ کرنے کے لئے کا فی ہے اور ان کے متعاق مختلف مالک مربر کا اختیار مربوعی میں اور دات کی مربوعی میں مربوعی میں موسس میں مربوعی میں موسس کی باد تازہ کرنے کے میا در اس کے اور ان او معا ان کے ملاک میں اور واتی و میں موسی در میں جومر موم کی شخصیت اور واتی اور معا ان کے ملاوہ ان کے افکار ونظر یا سے اور علی وو مینی خد مات رہمی در شنی ڈالی سکیں۔

دور تقارای زمانے میں ان کے تلم کے جو ہر کھیا۔ اور انہوں نے البی کتابیں اور مقالے لکھے جوجد میسلم افکار کی تاریخ میں ایک روخن ترین باب کی حیثیت رکھتے ہیں۔

میں اہل دوس مربی باب ال سیست دھے ہیں۔

میں اہل موس مربی مربی م احتصاب مربی کا مقصد پر تھا کہ اسلامی افزار کی از مر توشک کر کے اسلام کی اساس قدروں اور عمری تعاضو

میں ہم آ مبنی بیدا کی جائے اور اسلام کے حالمگراور ترتی فیراصول مراری و نیا کے بساسے اس طرح بیش کیے جائیں کہ سلام ایک ساکن وجا بد خدم ہے بجائے ایک می گئے وی اور جیات بخش قوت نابت ہو۔ اس مقصد کو انہوں نے اپنی تحریر میں بی فور کے بار ان کی تحریر و تقریر دونوں اپنی تحریر میں بی خوار کھاا و دا کی تحقید کے لیے انہوں نے اپنی کریں سے بی بی انہا کہ سے بھی بورا کام لیا۔ ان کی تحریر مونوں کی مربی اور علمی میاس فور میں بی بی مور اسلام کی تحقید ہے لیے انہوں نے اپنی کریں سے بی بی انہ کہ ورسے کرکے اسلام کے بار سے میں طرح طرح مربی میں اس خوں میں بی خوار میں بی بی مور کی ہور کے درمیان اور انہا کہ مقصد ہر بھی تفاکد اہل کملاسا کی وجہ سے مسلانوں کے علی فیر الحام کی تاب دور وں کا ایک مقصد ہر کئی تعالی اس مور کی جو اس کے بار سے میں فاکہ اس مور کی مور میں بی بی مور کی جو کہ اس مور کی جو کہ مور میں بی بی مور کی اس میں اور ما درت اور الحاد کی تو توں کا متحد و طور پر مقا بھر کی مور کی اس میں اور ما درت اور الحاد کی تو توں کا متحد و طور پر مقا بھر کی مور کی اس میں ان کے علی و فضل ، ان کی غطر ب نظر اس میں نورت ہے بیشن نظر میں بین نام کی اور کی کے اس ورد کی اس میاس کے مطلب سے سے طبیقہ صاحب کی ذمہ کی کے متعام نیا میں کے مطلب سے سے طبیقہ صاحب کی ذمہ کی کے متعام نیا ہوں کے مقد مقد مور میں بنام اس کی مطلب سے سے طبیقہ صاحب کی ذمہ کی کے متعام نور کی اس میں کے مطلب سے سے طبیقہ صاحب کی ذمہ کی کے متعام نور کی ایک میں اس کے مطلب سے سے طبیقہ صاحب کی ذمہ کی کے متعام نور کی اس کے مطاب سے سے طبیقہ مور میں بنام را بھر کی کے متعام نور کی کے متعام کی دور کی کے اس میں سے مور میں بی اور خوار کی کے متعام کی دور کی اس کے مطاب کی ذمہ کی کے متعام کی دور کی اس کے مطاب کی ذمہ کی کو میں کے متعام کی دور کی اس کے میں کی دور کی اس کے معام کی دور کی اس کے متعام کی دور کی اس کے میں کو میں کی کے متعام کی دور کی اس کے میں کے متعام کی دور کی کے متعام کی دور کی اس کے میں کی کو میں کی دور کی کے متعام کی دور کی اس کے میں کی کو میں کی کو کی کی کو کی کو

اس تماره کے مصنمون کا ر

خلیفرنمبرس ان لوگوں کے مضامین اور تا ترات تنائع کیے گئے ہیں جوخلیف صاحب ذاتی طور پرخوب وا فقت میں ہے۔ ان میں مرحوم کے قریبی زِرتیتہ وار میں ہیں اور پر انے ووست بھی اور و ، غیر ملکی احباب بھی جوامر کم کے طویل دورو محدون کی مسلم سیجی مرتم کر اور لا بھور کی اسلامی مجلس فراکرہ میں ان سے بخر بی وا فعن بدوئے۔ ان کا بہت مختصر ما نغارت

جناب اخر حبن صاحب ترقیات والحلاعات کے وزیر ہیں بحب خلیفہ صاحب کا انتقال ہوا آلاخر حین صاحب مغرب پاکتان کے گورنز تھے اور انہوں نے ادارہ کے نام یہ تعزیتی سام ارسال فر ما پائتا۔ جناب جبیب ازمن صاحب پاکتان کے وزیر علیم ہیں۔ انہوں نے خلیفہ صاحب کی وفات برجن نا تران کا اظهار فر ایا تھا

ووشائع کے جارہے میں۔ جناب عنظفر الديفال بين الاقوامى عدالت كاكب اكب مدمس بيدياكت ال كدوزير فارجه تقي طبيغ صاحب مرحم سيدان كي دوسي اس قيت مونی حب دونوں کالج میں ب<u>ر مض</u>فے تقے۔ والمرفان كرون بام ايك نامور مردخ ا ورمصنت بي -كيلى فور نيا يونبوري بين اربخ كرير ونسراو نبراسك منرك والركام بي -والكرمرسط أماين ورس الركمه كے ايك متاز فاصل اور واشنگائن كى الركمن لينيورس كے صورتهن -واكراج ذف تماخت ايك تبهورومروث تشرق اور فامور محقق مين - عالميني كى لائدل لونبور كى مس عربي كے ميروفنيسر مين ڈاکٹر مرنار دلیوں برطانم برکے ایک شہور ناریخ وان اور صنعت ہیں۔ لندن لونبورسٹی میں ناریخ کے میروفعیسر ہیں۔ واكرالون مارسينو فراتس كه ايك متناز تزين فاصل بي بسرس بونيور كي مي بروفيسر بي سيم يجي تعا دن بميني كي مركزي عا طرك ركن بي-وا*کٹرصا دف رضا* نا دوشغق ابران کے مشہورعالم فلسفی اور صنعت ہیں۔ نہران یو نبور کٹی میں فلسغہ کے بیرو فنیسر ہیں <sub>م</sub> ڈاکٹرامریک ہتھمن واشکٹن میں امریکن فرامنڈز آف دی ٹرل الیے ہے تحقیقانی شعبہ کے دائر کٹراور کم سیجی تعاون کمیٹی کی شقل میں کرکن ہیں۔ فيخ على كاشف العطارع ال كراك سرمراً وروه عالم اورحبتدس جدون كي موتمرس طبيف صاحب سائف سرك موس نظمة واكثر عزية السعطيه مالت ليكسبي المركمين لوما لينورش كتحت كالبات وتقافتي مركز مين عينر مروفيسسين. مشرفری لینڈ کے ۔ ایسٹ ایک امریمی محقق ہی جرم دوستان وباکستان ہیں اسلامی تخریجات کا مطالع کرنے کے لیے لا ہور پرونسیررت اجرصد نقی سلم رینورش الکاده میں اردو کے برونسیر تھے۔ ایک متاز ترین اوبی تحضیت اور ماک گیرتهرت کے مالک ہیں۔ . يرونسيرائم. اير شريف إكسان كم إيك متيار فلسفى مين على كلوه من فلسقه كم بيرونسير تقيم- اب ادار أن تقافت اسلاميه لا مهور رئيس بريم پر دفیسے فاضی محداسلم کراچی او نبور کمی میں فلسفہ اور لف بات کے پر وفیسے ہیں۔ جناب عبدالرجمٰن سختائی پاکسٹوان کے نامور مصور ہیں فیلیفرصا سے بجین کے دوست اور ہم محلہ تھے۔ فاكر سيرعبدالله باكتان كراكب ممازنرين فاصل اور صنف مي واوزيس كاليح لامورك برنسيل من و

پرونسسرحمیداحدخاں اسلامیہ کالیج لاہور کے برنسیل ہیں ۔ خلیفہ صاحب شاگرور ہ چکے ہیں۔ ان کے یہ تا ترات مڈلو اکتان لامورے نشر کیے گئے تھے۔ ا

جناب بشراحه والدادار وُ تُقافت اسلامیه کے رفیق ، مجلّرُ ا قبال کے نائب مدیر اور مصنف ہیں۔ جناب یا رون خال مشروانی مہندوسنان کے نامور نار بخ وال محقق اور مصنف ہیں ۔غتانیہ بونیور کمی میں شعبۂ تاریخ

کے صدر اونظام کالج حدر آباد اور ایک گورک کالج دہی کے برنسیل تھے۔ واکٹر ورب منے صین مال کم یونیوں کی علیکڈھ کے برووائس میانسلز ہیں ۔ غنمانسر یونیوں کی میں تعبد آر برنج کے صدر تھے۔ اروو اور اگریزی ہیں منعد دکتابوں کے مصنف ہیں۔

من رئیں احد معرف ادارہ تقافت اسلامیہ کے دفیق اور ایک شہور ومعرو ف مصنف ہیں۔ بروفیس فیج محمد داحد از او مشیر میں گوزنسٹ کو کیج داولاکوٹ کے برنسیل ہیں۔ بروفیس فیج محمد داحد از او مشیر میں گوزنسٹ کو کیج داولاکوٹ کے برنسیل ہیں۔

مولانا محد صنيف يدوى إدارة تقافت اسلاميه كدفيق ادراك متنازعا لم ادرمصنف مي-

بر وفد منظم الدين مدوقتي بعط اواد و لقافت اسلاميه سے والبتہ تھے۔ اب سندھ او نبور کی میں ناریخ کے بروفسیرین ناز اس سے مون نام

سعدو ما بوں سے سعف ہیں۔ مولا نامیر جو محیلواروی اوار ' تعافت املام ہے رفتق اورایک روشن خال عالم اور نقیر ہیں کئی کتا بول کے مصنف ہیں ڈاکٹر عبدالسلام خورشید نیجا ہے و نمور کی میں صحافت کے پرونسے اور کئی کتا بول کے مصنف ہیں۔ جناب محمد وارث کامل لا متورکے ایک صحافی اور صنف ہیں۔

بين الاقوامي أسلامي مجلس مذاكر ومن شركت كيد وللمروه الماع من لامورهي أي تقد

distribution of the second of



النان كا أكرة اور فراعی علی موسلی منظی منظی منظی منظری نظر سے نمیں گزری لیکن میرے وہن میں اکثر گزری ہے اورود منظم النان فیر منظم کرنے والا مسیوان ہے ایکنی اور فیوان میں بیرصلات و کھا کی نمین و بھی۔ وحثت کے اونے ترین اور الرسے منظم کر المد بیت و ترین کی فیر شاکٹر بلندیوں کے مم اسے کئی نرکسی جیڑیا محکون کی برجا ہی کرتے و کیسے ہیں۔ وہ کھی ہوجود کی لیج جاکرتا ہے اور کھی موجوم کو تھٹور میں موجو دہنا کر لوجا ہے۔ انسان اپنی تمام زندگی میں بیم وربعا کا شکار دہتا ۔
ہے کہیں دو طبیعی فطرت کے مظاہر سے خالفت ہوکران کے متر سے نیخے کی کوشش میں ان کی پوجاکر تاہے اور کھی نوائنی اور امری ہوئی ہے۔
اور امریزی اس سے لیے معبود تراشی ہیں ۔ اس سے کمی تورطی علی انسان کی ایک پرتعربیٹ بھی موسکی ہے کہ انسان صاحب ایران میں ہے۔ انسان کی یہ توریف بھی کمیں نیا سے نہیں گڑوی گڑھم ہے تھے ہیں کہ یہ تعربیٹ بھی اس کی اساسی فطرت کی صحیح عربی کی تقربیت بھی اس کی اساسی فطرت کی صحیح عربی کرتی ہے۔ یہ خیال کمی فدروضا صن طلب ہے۔

مہے انسان بی کوصاحب ایمان منی کہا ہے لیکن اگر یہ نظر خاکر دیکھا جائے تربیحقیقت آشکاد ہوتی ہے کہ جوائی درگی میں بی اوسٹے سے ایمان میں کہ دولت ہوا ہے۔ زندگی میں اوسٹے سے نوگوں ارتعا ایمان ہی کی بدولت ہوا ہے۔ زندگی میں اوسٹے اسلامی کی ہوت سے اپرنجراور میکا کی علات و معلول کے ذندال میں امیر نہیں دہی ۔ حیا تبات میں جن کا دیے ارتعا کی کا نظریہ پنی کیا ہے ان میں سے میں اس کے قائل ہیں کہ حشرات و چرندو میر زمیں نمی ارتعا کے حیا ت نے ہوا نقال ہی قدم المثاب ہیں ان کی وجومعن فادی اس کے قائل ہیں کہ حشرات و چرندو میر زمیں نمی ارتعا کے حیات نے ہوا نقال ہی تو کہ کہ اور ایمان کی فیامی تاریخ میں اور میں ہیں جنوں نے وصاحت کے ساتھ یہ نظریہ چنی کیا کہ ارتعا کے حیات ہو و قالب آفریں ہے ہے قالب از ہا ہست از می کئی کہ میں میں تو اللہ اور کہ حیات ہو و قالب آفریں ہے ہے قالب از ہا ہست شد نے ساتہ دور کو شیطے ظہور پر لا تا ہے۔ فرد کے سیمان کی کہ میں میں تو ت فیل ای سے اسے و و عشق کتے ہیں۔ ہی عشق و میمان حیات اور ایمان کی کہ ایک ہیں۔ ہی عشق و میمان حیات است اسے و و عشق کتے ہیں۔ ہی عشق و میمان حیات است اسے و و عشق کتے ہیں۔ ہی عشق و میمان حیات است اسے و و عشق کتے ہیں۔ ہی عشق و میمان حیات کو تا کہ سے اسے و و عشق کتے ہیں۔ ہی عشق و میمان حیات کی ایک ہیں۔ اسے و و عشق کتے ہیں۔ ہی عشق و میمان حیات کی است کی کہ کی کہ کا دیات کی کی اور ایمان کی گئی ہیں۔ اسے و و عشق کتے ہیں۔ ہی عشق و میمان حیات کی کا دیات کی کی کا دیات کی کا دیات کی کا دیات کی کی کی کا دیات کی کیات کی کی کا دیات کی کی کا دیات کی کی کا دیات کی کی کی کا دیات کی کا دیات کی کی کا دیات کی کی کا دیات کی کی کی کا دیات کی کی کی کا دیات کی کا دیات کی کی کا دیات کی کی کی کا دیات کیات کی کا دیات کی کی کا دیات کی کا دیات کی کی کا دیات کی کی کا دیات کی کا دیات کی کا دیات کی کی کا دیات کی کا دیات کی کا دیات کی کی کا دیات کی کار دیات کی کا دیات کی کی کا دیات کی کا دیات کی کا دیات کی کا دیات کی کی کا دیات کی کار

بمی ہے اور ایدان جات میں۔ اور کے حوات بناتی کا بچہ تجربہ نہ تعالیکن اس کا جذبہ ارتقا ایران آفرین بھٹ کہ بندر مہتی ہے دابطہ مید اکر کے میں وہ بچہ موسکتا ہوں جو الحق میرے وہم و کمان میں نیس آتا لیکن ایسا ہم نابقتی ہے موانا دوم فرد بان جیات بر پایر بدیا یہ جرمتی ہوئی زندگی کو دیکھتے ہوئے سرامان رکھتے ہیں کہ بھر آئیز اندرو مم نا رائن ہ بھر مہتی نے بھی جات ما صرف کو اپنی منزل بھی لیا اور آئندہ کے نا قابل بیان مکنات کو موجو د بنانے بریقین دکیا ایران کی موجود و انسان کی دجے ہے اس کی ترقی رک گئے۔ جارف اوی نے کئی مرتبراس ایقان کو فرمن نشین کر انے کی کو مشت کی ہے جب کو موجود و انسان میں ایک بوری عنوق ہے باجوانیت اور فوق الانسان کی طوف عبور کرنے کے لیک بڑے ہے جب ان کی کو می تصور ہا دے وہن میں اگر ہے ہے اور کی تصور ہا دے وہن میں اگر ہے ہے اور کی تصور ہا دے وہن میں اگر ہے ہے اور کی مستحق نہیں جھے اس کی اُردو ہے اور اس کے مستحق نہیں جھے اس کی اُردو ہے اور اس کے مستحق مونے مرا میان دکھتا ہوں :

وی شخ باجرانیم بمی گشت گرشِر کزدام و دولولم وانسانم ارزه ای بمر بازیست مناصر ملم گرفت نیر مدا و رستم بزدانم ارزوست گفتم که یافت می نشود شبستایم با گفت اکریافت می شود انم آرزد

يلمع ألين والادف إن أستطعتم إن تنظف ولا من من كروة في واس الرتمين ير سكت بي كرم استافون اور دين ك

اظلاماً السيون والاسمن فالعنون المنظلة وإن الا مدود الركل ما وتويوسش من رويد ومركس منطان م

المرا بين منكت

يه قرت يرسلان قداشكن ويى جرب في المال كت إلى الني سلكان اليك في غروات قدوم وى سع كل كر حيات مناقي مي داخل موقى بيئة جهال كل مئة ل بر كل موتى بيئة مي محص ابن جا دى قوت سي مجمى كل مة بن سكتي أكبر من معن ا وى اسياب كي سياك من الى رمنى اوراس ك اندرمكن كوموجو وكرف كالمان اورميلان منهو الوارلايا يك جا دجا و بي زينا ـ اس جمر وسي كالنف والى قوت منى كاوه ايان سيرس في تقط موجود واسباب يرقاعت نہیں کی بکہ بند از ندگی کے لیے آساب وا لات ومالات میدا کئے۔ اس نظریے حیات کے وہ مکامی قائل میں جنوں نے زمان مال میں انبیویں صدی کی گراہ کن اوست اور میکانیت کی تروید کرے روح انبانی کے لیے آزادی کی راہی كحولير - اتفا قى طور بروظ العب اعتباكى تبديل كالمتعالي في اينا براغ تنيل ملايا بلكرنار كى شب من ماسته وموثيق كى تىنا كى تىدىت فى يىرى بى بىرى كى كى كى بىرى كى الىدىدى كى تادىكى ادىكىدى بىرى كى تى كى تىلىل لى مؤد است نور کاروش من اپن زندگی کام دوباد کرتی میں - ملامرا قبال انسان کوی دوادی کی تعلیم وستے ہوستے فراتے من: الخاطورة وربوذ وكرى شل كليم الخامي التنامي المتعال تعالم المكر

یہ کام وہی سے بوجین کے حکمنوا ورسمندر کی بیعن جمیلیاں انسان سید بست پہلے کرچکی میں امداس استرف الجلو قابت ك يدسبق اموز من - اس خيال كوكرز تدكى طلات اور آلات كى محتلي نسي بكر خودان كى افريش كرتى بيمكيم

لمت ني كس عدى أس تعرين ا والياب

كك يادر شوخي رفقاريا فت بكيل اد دوق نواسفاريا فت

تبك كى منقارا وداس سكے تھے سكے سازنے نغیرا فرینی نہیں كی الم شدت و و زن سروو سے پر ساز ہیا كرویا ہے جا ہے كونوق وقع مقدود وقيم كماؤل عطا كي بن ويرنيس بيركم يا ول كى فاص ساخت كى وجرسع وه رقعى كرف وكالبيط عاص بيان كاخلامه يربع كمامان كى قرت بى زندگى كى تغييقى قرت سيم يجا وات سعد الدكرانسان يك ابن كالكيب، فانون بيد اكرجه إلى فانون مسكم الحلاق بن موج اورسلسل برصي مهوى ومعين اوربنديان إن كان ين ایران کی است بی بین بیر بات وافل سے کروہ اس حقیقت کا ایقان سے جرعالم شاوت کے مفاطرین ابمى كساعالم غيب ميست واس كى منيدكغرست مي كامفهوم عالم غيب كالشكادسي - فراك كوم مي أوم والمين كاتعته ورحقيفت البان وكغركي تغرلتي كي ومناحت بعد- فدائدة أدم كومتي متصبها بالبنداسي بحث بعقف انسان بن ووسب مٹی ہی کے بینے ہوئے ہیں۔ گوشت ، پوست ، بڑی احزان سنب مٹی بنی کے عناصر کی مگٹ صورتیں ہیں۔ تمام غذامتی سے بیدا ہوتی ہے۔ منی نبات بنی ہے اور نبات کوجموانات برل کے اجزاس تبدیل كردته بن النان جب مبزى كما للب وأكرشت كما تاست توبون عن العاسية كريه فاك كابتلا فاكسى كما رما ہے۔ اس می کے بت مے اندر خلاق فطرت نے این رور صحات میونک وی مفضت فیل من اور جن میں مرات لامتناس وندكى مكات العطامحدو قوتس ايسك اندر صمر موكني سطرح كراك تمرآ ورومنت المتحصوف سع بہج من معرمو اسے - طاکر مکات حیات کی ختلف صور توں کا نام ہے۔ ماک اور طکر کا تعظی ما وہ ایک ہی ہے مارمك دومى بنے اپنے مغولمات فير افير " بي لا كركواس مقل كل كامتى عصورتبى قراد دياہے جن كى بدوات ميان و کا نبات کا نظم ونسق قائم سیسته اس کی مثال امنول شے یہ وی سیے کہ وم سے کئی طرح محمد برندے برنسکتے ہیں لیکن اگر أن سب كونمچها حنامات تو نعن موم محصر المجرما مل يذعو كاكيونكران كي مورتين معن اعرا من سنة من كابر سرنقط موم عمّا - تعبّرُ أدم مِن مير مبيان كياكيا مبعد لما كمركومكم مواكرتم اس نوا فريد ومخلون كر أسكر سرسليم كرو . خدا محصطيع تو تم ہو ہی لیکن اب بحکم خدااس کی بھی اطاعت کروجس میں روج اللی بھیو کی گئے ہے ۔اس مخلوق کی تقدیر بہ ہیے کہ وہ اس ا بن الله المعن من المب حق مبوء المب حق كى اطاعت حق كى اطاعت كے منا فى نهيں بكه بحكم حق لازم ہے۔ آوم كوذي خياً عالم ارصى ميں نا مُب حق مبوء المب حق كى اطاعت حق كى اطاعت كے منا فى نهيں بكه بحكم حق لازم ہے۔ آوم كوذي خياً متی بنانے کو ایک ناگزیر تیجر برنمجی ہوسکتا متباکروہ اس اختیار کا غلطامتعال کرے اور اسے تعمیر حیات کی بجائے تخریب میں صرف کرنے گئے۔ لائکریا فطرت کی **قوتول ک**و إنشان کا یہ بہلو دکھائی وبا کریہ ضاو پداکرسے گاگورخون ریزی کرمے گا ادراس مالٹ میں مبند ، فر ال برواد نہ ہوگا۔ انسان کی فطرت کا یہ بہلولی ایک حقیقات ہے اس بلے ملاکر کو ہو کیجہ اس کے افرونظر آیا وہ مجیجے متا ۔ گرخلطی اس میں یہ مننی کہ

عبب او حمل بمغتی مهنسرش نیز بگو

اوم ملے علم وہمنر کے بیاد فطرت مجبور کی گاہوں سے پوشیدہ تھے۔ آفرینش آدم کے بلیغ اشاریں ملا مراقبال نے اس خیال کو موٹر انداز میں بیان کیا ہے

خور آدم سے قبل کا کتاب میں کوئی اہیں ہمتی نہ تھی ہے۔ اپنے اُپ کو بنا نے اور بھالا نے کا اختیار ہو۔ الفا طو دیگر دروز آدم سے قبل کا کتاب میں کوئی اہیں ہمتی نہ تھی ہے۔ اپنے اُپ کو بنا نے اور بھالا نے کا اختیار ہو۔ الفا طو دیگر دہ ایک حدیک اپنی تقدیر کی معار ہو۔ کسی مخلوق میں اپنی فیات کا شود بھی نہتھا۔ حرب صرورت شودِ ماحول جا غرادو<sup>ں</sup> میں با باماتا تھا لیکن این مسے آئے نہ شودِ والت تھا اور دستھور جی ۔ ابتدائی اشتعالی کے بعد فوارٹ کی قوتوں نے الماعت آدم اہم سے تبدل کرئی کہ علم اشیا وجودوت کی جوارت اس کا سخر کا کنات ہونا ان برا شکار ہوگیا۔ سخیر فطرت انسان

کا مفوص وظیفہ محیات اور وجر تکریم آوم ہے۔ نظرت کی قوتیں اس کی عظمت برایان مے ایم لیکن ابلیں کا فرجو گیا۔ اس کفر کی است بجی قرآن کے قصر کا دم سے التكاريموتي ب استقيم بالبين اس ادبيت كانما نزده سين كوادي كي تركيبات كاندرادي مناصر سازياده كوئى متقل جوم رجيات نظرنيين آتا - قرأن كالبين مظاهر يرست سهدان نے آدم كو فقط اسى نظرسے د كھيا كہوہ محنن منی کالک پتلاسے ، اس مے حقیقت مخلوق کومبو دِ ملا مگ ہونے کا حق کہاں سے حاصل مولیا ۔ آج کمی جو مکم طبیعی ما ویت اور میکا بنت کے باطل فلسنے کا تمال سے وہ انسان کوعنا صرائض کا ایک آنغا فی مجموعر مرکب بھتا ہے۔ وہ اس کے اندرجیات تعیوانی کے علاوہ کسی ایسی روس کا قائل نہیں جو ما ہی قرقر ان کی بیدا وارنہیں بکرعلم وعمل کی بروابت ان کی سحر اور نفخه النی كى بدولت لا متناسى قوتول كى حامل ہے۔ وہ روح كى أوازكو حيم كے سازكى أواؤ كچھتا سے جورما ز كے توسينے رفادتن موصائے گُایا چراع بدن کے تیل کی حارضی دوشی ہے جوجراع کے فوٹنے یا تیل کے ختم ہونے پر مہینہ کے لیے جیجہ جا گے۔ گویا سندرول کی ایک ترقی یا فتر نوع ہے جس نے بندرول سے زیادہ ذہبن ہوکہ بڑھتی مہو کی صروریات کے لیے الا مناسلة مين - ماده برست كواس كے افروكى ابر قراب حيات نظرنين آتى - اكبرالدا با دى نے بانداز ظرافت كيا حكيانه بات

> كمامنفود في خدا مول من فرارون بوسك بوزن مول من من کے کئے لگے مرے اکتے و کی سرکس بقدر میت اوست

قرأن نے مظاہر پر سی اور اوہ پر سی ہو یا ندانہ البیں بیٹی کیا ہے جس کو کریم آ دم کے وجوہ نظار نیں اُسکتے۔ اس کا استدلال ماده برمتی کے اندر محصور سے اس لیے کہ آدم بس خاک کا بیٹل ہے۔ آدم کا مرکی مظریقیناً خاکی متما ۔ اس کے لامناہی مکانت پریقین ایمان کامتقاضی تمابوالبیں بی بیدا به موسکا به اس کےمعلومات سبب ا درا کات ماضرو کی بدولت سفے ۔ ماہنر سے غیب کی مقیقتوں کی طرف میودکرنے کی صلاحیت اس میں نہتمی ۔ جس کو مختصراً کوں کہ سکتے ہیں کہ وہ ایمان سے فارى تقا-لليس ايك تشيل كي اس معسور ومحدود نظروا في انسان كى جوزندگى كى لا تمنا بى مربيت اورايس كى لا محدود ارتقائي قرتوں كا قائل نهيں ماده بريتي ما حرير كتي ہے وہ اس امركا الكارے كرم رحالت ميں غيب ما حر كى مقليلى ين وين تربه - مزيد برأل الغن وأفاق دونول بين غيب ما حرك مقليلي بين كتًا ب معينت بمي ب اوربواسطة إيمان خلاق حيات بمي-

قعتراليس وأوم مي اود بمي نهايت الم امراوهيات بنهال بي - فقط اديت كاقائل اور مظاهر برمنت أن تام سقائق كي نسبت مائل به الحارم و تاسيع مائنس

کی نزتی نے بیات و کانبات کا جو فلط نظر یہ وضع کرایا و ، جو دانسان سے نفنی حتیا ئی کا بھی منکر مہوگیا کیونکانس كونى منتقل حقيقات أوى مظاهر كي علت ومطول كى كرطول مين كمين تظرية أنى تقى - ماديت كا عدار رياضيات بر تعا- النظرية كم مطابق مرضع كالمقيقت رياصياتي شاسب كالتجريموتي سير- س بيزير رياضي كالعلان نهموسكدو ، محفن وسم كى بدادارسے - ادبت كى بناير حو نعسيات كلمى كئ اس فيدى يا فعس كوفارج از كجت كرولان نوبن بمان تكسيني كروزوو وتبعود بمي بي حقيقت موكياس في يرنظري حقيقت مداكيا تفا- كوباس خیال باطل کی بناپرانسان خود اینامنکر بوگیا ۔ اوی مظاہر کے تسلسل کا اقراد یا تی رو کی اوراس کے علاوہ تمام سفائق جات کے متعلق انکار ہی انکار۔ اس انکارمنشی سے ایک سچوٹا پرزآر پیدا ہوا۔ ما وہ پری میں عالم کل ہو<sup>سے</sup> ينك ذخم في يزير موفت ميك ورواز سے بندكر و بيئے- قرآن كرم كمابلس ميں اس ليے آپ كواكار اور بندارنظرا تاسے وحائق امنہو و کا اکارانسان کے نعنی کومحدود کرویتا ہے۔معرفت حیات سے لیے لازمی ہے کہ انبان حقیقت حیات کی لامیدودیت کار احماس رکھے۔ جو کیداب کم معلوم ہو اسے اس کونامعلوم کے مقابلے تين أهايت قليل تجهد اوررب نبوني علما كالمسلسل دهااس كا وظيفه بن مائد الم يحرسا تعملم اس زاديم مكاه تستعيدا موتاب - افلاطون في كماكه علم كي ابتقاحيرت سعم وفي سع حيرت انسان ك انداستغهام بدا اکر تی سیے اور بیزاشده موال کے جواب کے لیے نعنس انسانی بخب س، مشاہدے اور استدلال سے کام کیتا معدر زائد كي كالبيت من تعفل حكه الدرجيرت بيدانين موتى ابن كه اندو مكت كا أغاز لمي نسين مها عكرت ديواني نيرت كي بدولت علم بن ترق من كربت سع قدم الشائه ميكن وه علم مين اس فراواني يرمز ينج جدالنان كويم الك بي حيرت لين فوال ويتي سط واس في حيرت بي سط ني معرفت كا أغاز مو السداور ويسلسله لامتناسي بصر دعوفي تراس مضمون كونهاست بليغ اندازمين اواكياب وه كهتا ہے كه عوام جن باتول كو معلوم اورواض سطحة من كونا ال كوجانت سي كوني الشكال مي نهيل ال كرير وسن يس هي يُرامسرار حقائق بي جن كا الدادة ويتم لعيدوت يا مادة الدجروت بى كرسكى بيدة

برکس نزشنا سندهٔ رازاست وگرنه این با محمد دازاست که علوم عوام ا

اسى معلون كوم زايفا من في النياد الديس بيش كياب :

المان و برده بعداد من المعنى المعلى المان المائية الكالى الله و و و المعنى برده بعداد كاله المعنى المان المعنى ال

عارف روی کہتے ہیں: علم را بقروش و سے رانی بخر کیونکہ عض علم سے بندار سدا ہم آئے اور سے رسے نظریں دسے مندار سے ا نظریں وسعت واصافہ ہوتا ہے معطار کا دِقطو ہمی نہایت ورجہ عارفانہ اور مکیا نہ ہے کا طے گفت است می بایڈ ہے ''عقل وحکمت ''انٹود گویا کئے باز با برعقل ہے حد وشمہ ار ''نا شور فاموش کے حکمت شعاد

گریرنا موخی بچر آبیتن حقائق برواتی به اوراس سے ایک نئی سطح کی گویا تی نوواد بوتی ہے جس کے الار عجر بھی بوتا ہے اورا فراریجی اس کی بیجر پر بوتا ہے کہ انکارویندار نابید ہوجائے ہیں اور ایمان بالبیت سے معرفت میں سلسل اعذا فر بوتار مہتا ہے کہی انسان کے اندریہ خیال کہ میں عرفان حقیقت کے منتظ پر بہتے گیا مول اس برمزید توقی کے وائیت منوکرویتا ہے اس کے عادیت دومی یہ بدایت فرماتے ہیں کہ مہتی لامتنا ہی سے کسی ایک مقام کو آنفری منزل کے کوریتا ہے اس کے عادیت دومی یہ بدایت فرماتے ہیں کہ مہتی لامتنا ہی

مع کی ایک مقام کو آبخری منزل محرکوان بر ویده بر وال دیدان معرفت کوش انسان میں بھی انکادہ بینوادا و اسکیار بردانیس ہو سکتے۔ قرآن نے انسیں صفایت صیات کش کوالیست فرار دیا ہے۔ دولیوت افادا نوم بعدی کوجہات و کا کہ نامت کی امه اس محصفہ والا ایک تمم کی لا اوریت کے با دیم وقتم

مِن ترقی کرزار مبتا منطق واوراک اورانسانی بخریات مصرحاصل شده معلومات کوره کمبی حقیقت کلی کا مرادف نهین مجنزا مالک عظیم الشان بنی مجرج به بومیز دنت سکه کنی دوواز سد مکنوسلم سکتے وہ ممی علی الاعلال اورا

مرادف میں جن جایات یم اسان کی می بن بوجرات اسے می دروار سع موجود و می مال مان ارا

مو قادم قامین تواس سے بدنتیجه لازم آئی ایسان کو علم کسی ایک منزل برهبی پوری مہتی بر طاوی میں ہو روز در بر از است بر نتیجہ لازم آئی است که ایسان کو علم کسی ایک منزل برهبی پوری مہتی بر طاوی میں ہو

مسكتا فرق آن كرم في الك طرف ميتى كدا محدود موسى كي طرف اشاره كياسي اوردوم من طرف علم محدود موسنة كالاجمال بين الميان كوولا إسب كلمان اللي جن سيراً فيريش وبقاسة جياب وكاكنات سيدان مك

ہوسے وابس نے بن بین ایک ویوں میں ہماہت ہی بی جی ہے۔ لا محدود مونے کی نسبت فر ایا گیا کہ اگر تمام سمندر تکھنے کی رونتنا نی بن جائیں اور تمام جوان سے ورخول سے قلم سنانے حائیں تو لیمی ان کہان کی کمیل فہرست بنز بن سکے۔

ولوان ما في الارص من شجرة اقلام والبحر . - اصالي يَيْن كرساد عددت الم ين عاين الديمينيد بكراين كم يعدد المن من شجرة اقلام والبحر . - اصالي ينين كرساد عدد المنظرة المعين المنافذة على المنافذة على المنافذة المناف

الله ١٩٠٠ من الله المارة المار

قما اومينم من العلم الدّ قليلا ( تمبين بمت كم علم دياكيا ہے -)

فدا اینے فین سے غیب کے حیائی صب سی د نونق ا ورصب صرورت این ما من می مندوں بر منکشف کرتا رہتا ہے۔ لیکن یہ انکٹ ف می حسب نی مونا ہے۔ ایکن یہ انکٹ ف می حسب نی مونا ہے۔ اس کے لیے فید بہونا اس کے لیے فید بہونا اس کے لیے فید بہونا ہے خیاب ہونا کے میٹ برت کی عوام کے لیے فید بہونا ہے جاب ان رہتا ہے اس کیے ایمان العب کی صرورت ویاں می ہے۔ ایکن خواص کے ایک میٹ برت کی غیب بانی رہتا ہے اس کیے ایمان العب کی صرورت ویاں می ہے۔

ادمت پرمت اورمظاہر پرست جبری تھی مونا ہے۔ اس کو طبیعی مظاہر میں ہر حگہ جبر ہی جر د کھا کی دیبا کے۔ ادى مظامركى فطرت فطرت مجبور ہے۔ سيارے اپنے مداروں ميں رباصياتي جبر کے مانخت كردش كرتے ہيں۔ ہوائیں ابنی مرضی سے اپنا دُسنے نہیں برل سکتیں۔ یا نی اپنی مرصیٰ سے لنٹیب کی بجائے فراز کی طرف نہیں بہ سکتا۔ ای مظاہر کی لفتریہ منعین اورائل جے عقل جو مظاہر منظرت سے فوابنن اخذکرتی ہے وہ بھی اس جبری فطرست کی أين وارب اس يعادروك عفل اكرافتيا ركو تابت كرا عابي تويه كمستشش مجى بارآ درنس موسكتي كيونك عقل كا وظیفہ ہی ہی سیے کہ و واکب طرف مظاہر فطرت میں اور دومسری طرف استدلال میں لزوم کی کرمیاں تلاش کرے ہے لوگوں نے دین کے اندر تھی محن عقل استدالی سے کام لیا ہے وہ خد اسکے عطا کر د ، اختیارانسانی کوٹا بت نہیں کر سے ادر ہمشہ کسی نرکسی دنگ میں جبر ہی پر پہنچے ہیں ۔ جنائج متکلین میں اشاعرہ اسی سیے جبر ہی میو گئے۔ انو ن مقيدهٔ كسب كر روس بن جبر كو تهيا نا جا يا ليكن جبر جيئي بنه سكا - بحيج عنيده و مي سلم اسلامي عقيد و كفا كم الايمان بين الجبير والإختيام - انهان طبيق فطرت مصمطاعاً الك نبس موسكة اس بيراس كم البراور اس کے اندر میں جبر کے بہت سے مظاہر موجو وہیں لیکن انسان کی انتیا ذی خصوصیت خدا کا عطا کروہ اختیا رہے جوابی فطرت کی علبت ومعامل کی کرایوں سے الگ چیز سیے یہ احباس اختیار انسان کے وحدان حیات میں واخل ہے۔اکرمظاہر فطرت اورمظاہر شنام حکمت طبیعی اس محیا قرار کے لیے دلائل ہیا نہیں کرسکتے تواس سے المنيار باطل نهين موجاً ناكيونكر زندگى مظامېر فطرن اورمنطق سيم وميع نز اورعين نزيه - زندگى كايمى بالمنى وجدان فارت ادعتل مظاہر شناس کے قلبے میں عالم خبب یں سے بیر کھی عالم شہود میں آجائے گا د، جبراور منطق وریا عنیا کی کڑیوں میں بردیا جائے گا۔ ای وجہ سے ما دبیت دائے تمام فلاسفہ جبری ہیں مگرافسوس ناک مان بیہے کہ بعن منطق کیمارنے واسے مامیان دین بھی جیر ہی کی تعلیم دینے چکے اسکے ہیں ۔ علم الکلام سے علاد، اس تعلیم کا اثر ہارے بھٹکے ہوئے تصوّف پر بھی پڑا اور تقوی کے راستے سے ہاری شاعری اس جی وخیل موگیا ۔

نافق ہم مجبوروں پر بہتمت ہے ختاری کی جوجا ہیں ہوآپ کریں ہی ہم کوعبت بزام کیا دمیری جمازِ عمر ردواں پر سوار سطح ہیں! سوار خاک ہیں ہے اختیار بطقے ہیں داروں ماری منصوفانہ ختاع کی ہیں اس کے خلافت میں ماری منصوفانہ ختاع کی ہیں اس کے خلافت میں ماری منصوفانہ ختاع کی ہیں اس کے خلافت میں ہما و پیلے عارف رومی نے اپنی منٹوی میں کیا اور ترانہ حال میں علامہ اقبال نے ہمی نہایت زور سے جمر کے خلاف احتجاج کیا۔ فقتہ المیس و آوم میں ہم و کیھتے ہیں کرآ وم نے تو اپنی لغزش کا قرار کیا کم منطوالی کی خواستگار ہوں میں نے اپنے اختیار کو غلط برنا۔ لیکن ما دیت اور اس سے والب تہ عقلیت کے مظرالی میں نے خلاف ورزی حکم الی کا الزام خود خدا پر وحرا اور کہا کہ اگر ہیں گرا ہ ہوا ہوں تو فا در مطلق ہونے کی وجب نے خلاف ورزی حکم الی کا الزام خود خدا پر وحرا اور کہا کہ اگر ہیں گرا ہ ہوا ہوں تو فا در مطلق ہونے کی وجب سے جرکی بناہ لیتا ہے۔

فهرست عنوانات

ایمان تفین بے دلیل کا نام سے۔

سب کسی نرمیب کی بنامحفن قل ومند کے سوائی فرنسین مینی تووه ندم ب کمزورا ور سے اثر مرحا آسے - روحانیا

سس تقليد كومولا ناردم في مست و وواعمل قرار ديا ہے

امان اورعشی کا ہمی واسطہ عشق کے اندرجوشدید تمنا ہے کیا وہ ایبان آفریں ہوتی ہے 9 زبان درکان میں محدود حاصر کو کل حقیقت مجھ کراس پرفیزی نه لکا نا مکراس کو ایک وسیع ترکل کا جز و مجھ کر کوئی دائے قائم کرنا ۔

عقل، ادا ده ادر مدبات بعن النا في كم تبنول عنا صرابيان من يك ما يائے ماتے ميں - ايمان كاتعاق

انسانی تجریے ہے۔

صبرابان كالادمى جزوسه تواصومالحق ونواصومالصير

ا بیان عقل کا بربر زاز ہے۔عقل محوسات ومعقولات سے دشتہ بریا ، یا برزنجیر دمین یما فی کرتی اورد صربے وصیر سے بھونگ بھونگ کو قدم رکھتی ہے۔

الیان پرعمل کرنے کے بلےعقل درکار ہے دیکن عقل کی قرنیں بغیرالیان کے نہ محرک عمل عمر سکتی ہیں اور نہ مجذب افری اصلحہا تنابہت و فرع عیدا فی السماء

ایمان ابنیائے عظام واولیائے کرام میں جبلی اور وہمی موتا ہے یا شدید آلاش حق اور کا رزارِنفس کے بعد الان واصل مدتالہ میر

تاریخ انسان میں تنام بڑے کارنامے کسی نہ کسی قسم کے ایمان کی برولٹ ظہور میں اُکے ہیں۔ ایمان کی قرت ہی

نے ناپیدکوبیداا ورسنور کوظه ورنختا ہے۔

ایمان زندگی تخلیقی قوتول کا نام ہے۔ تخلیق بھی اس کی بدولت ہے اوربقا کا صامن بھی ہی ہے۔
کی جزیر حبنا ایمان مہر نام ہے اس نسبت سے انسان اس کے حصول وبقا میں تو تنین صرف کرتا ہے۔ اگر کسی معالمے میں انسان کا عمل ندنیں۔ اوربو واسے تو یہ فطحی تبویت اس امر کو ہے کہ اس کی ندمیں جوابراں ہے وہ استفاد نہیں۔
انسان زندگی کا داسنہ ظاہری آنکھوں سے نہیں بلکر ایمان کی آنکھوں سے مطے کرتا ہے۔ اگر ایمان غلط ہے تو انسان خلط رام ہوں دیا ہے کہ کو کھو بیٹھے گا۔

فلطابيان كحصا تقصراط متنقيم يرحلنا محال سعيد

المان الك مرتبه حاصل ببوكر يخود قائم ره مكتاب باحسم ك طرح اس كوهي ابنى بقائك يدمسل غذاك

عمل کا فازایمان سے مو ناہے۔ اگرایمان درست سے قوعمل کے نتا پیج اس کو نقویت بختے ہیں۔ اس لیے برکہ سکتے ہیں ایمان سے عمل اورعمل سے ایمان بیدا مو تا ہے۔

مصائب حیات کے حلوں میں ایمان ڈھ اُل کا کام ویتا ہے دحدیث

یہ بور کندا ہے کدایک شخص کا امان اس کی ڈندگی کے تمام شعبول میں جاری و ساری اوراس کے تمام محوسا و تجربات برجادی مولیکن مذاس کی کوئی منطقی توجہہ موسکے اور مذکو کی داضح بسان ۔

برموسكتاب كمفتلف افرا ماور ملتن ابنے ايمان كونختلف انداز ميں بيان كريں ليكن بنيا دى حقيقت ب

میں شترک مہو۔

ا بل مصح انعام کا فوری انعام بر ہے کہ وہ انسان کوخوٹ وحزن سے بالا ترکر دینا ہے۔ اسلام میں نجات کا بر من

ا مسال المان من صدافت كالبزوموجود من ما معرض في السال كريد كمي قلم كي فلهري يا باطني فلاح

بیدا کی ہے۔ ایمان فلاح ہی کی وعوت ہے۔ ایمان استوار موکر ایک جذبہ انگیز اور خلاق وحدان حیات بن جا نا عہد۔

ایمان مصدندگی میں وفار بیداموتا سے - اور تکریم اوم کا یقین سیداموجا ناسے - اورانسان محسوس کرتا ہے کہ

عن ماويات ومحسوسات ومعتفولات مستر بلند تر محلوق مهول -

اسلامك أئيديالوجي

مصنعه واکر خلیفه عبدالحسیم اسلام کے مذہبی، اخلاقی رسیاسی، معاشر فی اور افتضادی اصولوں کا دوسر سے نظریات سے اور اسلامی نظریہ حیات کا دوسر سے نظام ہائے فکر سے مفالہ کرے ایک طرف توسر فی دنیا کو دورت فکر دنظرہ کی کئی ہے اور دوسری طرف خود مسلمالوں کو جمود و سیحی اور تقلید برتی کے طلبہ قرار کراسلام کی حقیقی تعلیات برعمل ہیرا ہونے کی تلقین کی گئی ہے۔ قبیت بارہ رویے

سطن كاية : سيكريشرى اداره تعاقب اسلاميه كلب رود و لامور

### قدرومنزلت كي تحق خدما

واکر ملی و میدا ملیم صاحب فضل و کمال اور ایک ایسے فلسنی نظیم اور کی المناک اور کی المناک اور نگانی دو میں بڑی وقعت ہے۔ ان کی المناک اور نگانی دمینت نے قوم کو ایک ایسے ممتاز فاضل کی خدمات سے محروم کرویا ہے۔ میں نگانی دمینت کے معدان کے بعد ایک فلیل اور فلسفہ میں گران قدراضا فے کیے ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد ایک فلیل مرت میں موصوف نے اوب وقعافت کے میدان میں جو خدمات انجام می برت میں وال کی دمین کی دمین کی اس سال اور می زیا وہ میں دور می نظریوں ہو جا کہ ہے میں اس کی دمین میں والدو میں اس کی میں اس کی دمین کی اس سال کی دمین کی اس سال کے لیمنی کی میں اس کی درج میں دری کو اظہار کرتا ہوں اور ضوا سے میری دعا ہے کہ و امروم کی دورج میں دھیت و مرکت کا میں اس کے اس میں دورج میں دھیا ہوں اور ضوا سے میری دعا ہے کہ و مرکز کی میں اس کی میں دی میں میں دورج میں دھیا ہوں اور ضوا سے میری دعا ہے کہ و مرکز کی میں نہائی میں دورج میں دھیا ہے۔

# خليفهى الحكيم مروم

واکر خلیفرعبرالکیم کی وفات سے مجھے تربید صدیم ہوا۔ برے لیے یہ حادثراس لیے اور زیادہ ورنج وہ تفاکہ جس ول خلیفہ صاحب کا مقال ہوا وہ ای دوزم کو کچھے سے ملے تقے اور لا ہور کے اوارہ تھا اس اسلاب کو جس کے وہ ڈائر کٹر نے مرتبی وی جس کے وہ ڈائر کٹر نے مرتبی وی اسلامی کے دہ ڈائر کٹر نے مرتبی اور اسلام کے سے رسالا معلم ایک شہورہ مروف ام تولیم اور اسلام کے سے رسالا اور اس کے مقاصد کے حلم وارتبی و تقام عمر ایسے ملک و ملت کی مکمن اور اس کے مقاصد کے حلم وارتبی و تقام عمر ایسے ملک و ملت کی مکمن مدر ہے۔ الله نفالی ان کی دورج بر ارتبی رسال ان کی دورج بر ایک رحمتیں نا دل فر المتے۔

ببيب الرحلن

جودهم يحمد ظفرالله خأب

# خليفهم حي تنويرف

جالس سال مصرى زما ووعرصه كزراكم مرحوم مبعد عدالكم مص محص رمع وداه بيداكرة في كالترف حاصل موا. میں س در بعطے کو اپنی خوش مجتی بر مول کرتا بول ۔ با سے روابط مرحوم کی المناک اور ناگما فی رحلت کے بڑی خوش سلوبی كر مناتف ورب و مرم كرراني التحال مع اس مثال تحفيدت كم معرريات ير خط منيخ كيني وياكرا مو بلاشک وتربهامیام کے بدر کستب فکریمریا**مت**نیا فک حشیمت در کھنی نعی ۔ ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم کی عبقرین میں میں کشمرو منحن کے نوسطے برگ دہارلائی۔ رفتہ رفتہ ہی ذوق موصوف کے فلسفیا بنرافکا رکے اظہار کا ذرابعین گیا اور میر مہت جلدندمب اوروس كے مفائق كے فلسفيانداندا زفكم كالمحربن كئے - تنویز فكر كی دولت موصوف كواسی زاویر نگاه می برولت نصيب بهوئى وغليفه صاحب فكرك ذهنى يروازمين تسلسل كحسائفه عنا فرمو نار بااورامنون فيضما فيمكن فحفول وراكل سركام ليا يشترق ومزمج فليتغيانه مكانب فكرانيز تفوت كرمزز وامرار ادروحي والهام كروه مما وتسفاف يضيح سعدوين اورعفاً مدّوين كوتفوين عاصل ميوني اوردوجا في نمزاطني سعد به مبل و، وساكرجن سيع مرح مے ذہن رسانے استفادہ کیا بیس رائے میں دہ ادارہ تعانب اسلامیہ کی می فدائٹ کی مربر سی فرمارہے تھے النول في النيخ نعنل وكمال في توتين اورول وو مازع كى مسلاحة بين اس مبدان فكرونظر كمان تعك فأيمت برحرف کردی تعین موضعه وسیت کے ساتھ ان کا ایٹامیدال س حکانیا ۔ خلیفرصاحتے فکرونظر کا وائر و محدوونہ تھا اورو ہ كمى تعصب كى دلدل مين نهيس بيني و وجن انداز كم إ وكاروخيا لات كے مالک نف ان يرسمات واحتيا طر، وست و ارتكاز البي خسوميات كاير نونقااوريه و وخصوصيات بين جنس بعق اوفات متنبائ ياستناقص خال كي وأنا بعد لكن جر تتيفنت بين ايك وومرسم كي مردمعاون مين بغليفه صاحب كي اكتر تخر مرس اس حسين امتراج كالحافي و وافي تبوت

ا بیا در اورام مندمات کی میدان میں قابل قدر اورام مندمات بنام وی بین اوران کے نعرش ان کی معروف مندمات بنام وی بین اوران کے نعرش ان کی رطنت کے بورمی امار در میں کے تاہم براحت اس میونا ہے کہ وہ جس نقر حکمت کی نعمیر بین نن وہی کے ساتھ مقروف نقط دہ امی اپنی ابتدائی منزلول بین تفاکد سفر احرت بیش آگی مرحوم سے بڑی نوقعات وابستہ تھیں اس بیے کہ قلات

نے ان کواہیے دماغ سے نواز انفاص میں تھمراؤ نام کو زننا ۔ ملکہ ایک توت تقی جوان کو ہمشہ آ کے فدم ٹرصانے برمجبور كرتى تى - دە ٹرى سرعىت سے بىندېول يركمند دال بېرىسى تى دا دراگرىيدىدال كرانىيں ا درايتا كى م جارى ركھنے كى ملت بل جاتی توبیقی امید تھی کراٹن کی مانے نظری کھرا در منازل ارتفاطے کرتی اور اسلامی تفافت کے وہ سیران بھی ان کی تحقیق کی جولا کا ، بنتے جو میریدا در مین اسلامی ذمن کی ترجہ کے مناج میں ۔ ڈاکٹر طبیعہ عبد الحسیم کی رحلت بسے اسلامی بقا فٹ کامیدان مسروسٹ کھومونا سامبوگیا ہے۔ یہ ایک ادب نقصان ہے جس کی الاقی کے بیے بیٹھے امرید سبے ، اور میں وعامبی کرتا مول کران کے رفعائے کا راور اس میدان کے ونگرفضال اپنی ادابی فرصعت میں مروجد كري كيد بهال سيديكام وكاب وي ساس كى امتدامونى ماسية -اس صورت مي بدفضلا بها رسيد متم بالثان دين كى خدمت بى محتلف جمتول سے ابنى ساعى مليل كاسلى دارى ركى سكتے مير .

غلامد ستكبرناى ماريخ وفات خليفه الحكم

اذحال سنندناكها لعمدالحكم شدملبندازرملتش آه و کا برتادیش بونای مسکر کر د كُفَّت إِنْفُ مَا مَيا كُو ، بر لا دحلت عدالحكيم معد كجنت ارتحسال مؤاجرُ ابلُ وْأَنْ 1744

ك يامار ساري

\* 50 W 15 No

ورخك بالمالاسان

المارية المعالم المعال

والمرضيفه عبدالحكيم سع ميرى يلى ملا قات شكاكوس اس وقت مولى جب كروه " فطرتِ اسلام " كموضوع ما المام اجاع مين تقرير كرد مع تعداس وقت مزمرت بين في بكراكتر سامعين فيهي يمحسوس كوكرد ويون الماذم الفي خيالات كالكادكردب من السعيد يترطينا مع كرانهول فيعد أاس مذمرك تاريخ لي منظر صرفِ نظر کیا ہے۔ استعطود پر میں نے اپنے ومن میں یہ بارٹ بھیالی تنی کہ مورز موموصوف نے محص امریکی سامیون کی مدروی عاصل کرنے کے لیے برروش اجتمار کی ہے کرایک ایسے دمن افدایک البی تهذب کوس برایک منت سے لمبقاتى تعصبات كى كروحى مهول من الشيخة والتي المبقالية بدوات الانقطاري والمرام مومكي بهدا شاكسة وماكسته يوب مي بيش كري - بعدس وه وفت مي أ يكم مح ان كي تخريرول كم ملالعد كاللَّفا ق موا - اورسا تقريبي مح ان سع اس ماحول میں طافان کے کامونے بلاجس کی تخلیق ان کا نصب اکعین تھا اور حس کی حفظ وبقا اور ارتفا کے بلے انہوں ہے النجالورى زندكى تج دى تى موقع تقياحها ل تقيران كيرونف كي صحت والنهيت كالبيح معني مين احساس الماالله الى موصلى العادي بنى بواجس معدو واستفران كى تبليغ مين كام يلف تقد منوكس كى مخالفا ما يخريك سدان كركهم مين رور المكا أورية الن خراج محتين مع النيرا تريط الجرا المول في بعض ترقى ليندم عكرين مع وصول كيا نعاد ده ایک اعلی دارنیخ نظر منظر منظم منطق من من ال سکے بسان کا رنگ زیاوہ کھلتا تھا ۔ان کا دسیع ذخیرہُ معلوات بجت معانظ مبن الأكا مجلت مام بائت كي نه تك يهنج جائا المشكل سيمشكل موضوع برساد والفاظيس كفتكواور مجراس شان المصر كرلطف اوامن من فرق مذاكم بدو مخصوصيتين تعبين حن كي بذاير في ارباان كي حضور سميم وتعلم خركم الماء ووالبيض عقائد كمخ الطنيام مقاممت كيا بغيرا يضم فاطب كا دل موه ليته نفي انهول في كمين ر آ ا کسی کو قائل معقول کرشنے کی کوششش انسین کی لیکن اس کے باوجود کسی کی مبال نامتی کرو و ان کی بات سے اور اس بر صادم كمسه وه البيض مقالم ففنل وكما ل كا وفار مرة رار كعق مو ك نظم بنس كي صلاحيت ركعة مفع اختلا رائے کے با وجودوہ اینے مخالفین سے تعلقات میں بدمزگی نسیں آنے دبیتے تھے۔ س اس راہ ورسم سے جوان کے اورمیرے ورمیان تھی کافی لطعت اندوز موتا رہا اوراب ال کی رحلت سے جو خلا برد ا مرکبا سے۔ مجے ہوے دل سے اس کا احساس ہے کیونکران کا شاران چندم لتبول میں نخا ہوند حرف مسلمانوں کی ایکر مغربیوں برہمی اسلام کی حقانیدے کا نقش بھا سکتے ہیں - ان کی اینے نظریات وعقائدسے والبسگی اگرجہ کچھ کم مذاتی لیکن موصوف نے اسے ان برانخو نسنے کی کوششش نہیں کی جوال کے ہم خیال نہ نتھے ۔

#### والكره ساين أرس

# الكعظيم

### بادكارملاقاتين

واکر نسیفره الحکیم سے میں عرف ایک ہی مرتبہ طا واور یہ موقع اللہ میں الاسلامی محلس نماکرہ کا تھا ہو و ممبر طرف ایک ہے جزری ملاقاع میں ہور اللہ میں الاسلامی محلس نماکرہ کا تھا ہو و ممبر طف کے مواقع طبحة میرے ول میں شعقہ میں اس کیا واور فکرو و ممبر الت ہمت باتی رہے گی اور میں اس یا و گار استقبالیہ کو کمی فراموش نہیں کرسکتا جوانسول فے اوارہ تھا فت اسلامیہ میں ترتب ویا نبیا۔

ذاكار بوار فليوس

لا بورس منعقد شده بن الا قوامی محلس نداکه ه بین شرکت کے بیے جب میں لا مورکی آنوویال مجھے واکٹر خلیف عرب المکیم سے ملنے کا موقع الا - اگر بیم مارا ساتھ حرمت چند دو زریا - لکین اس مختصر عرصہ میں بی میں ڈاکٹر حکم کے علم ونعنل سے بنائر محااوم ان کے ملوص کا ول سے قائل موگیا۔

خليفكم كي صيافت المانية

اقبال سے میرے دوستا نہ مراسم کے طغیل اور اس رابطہ انحا وکی بدولت جو ہیں سلم میں تعاون کے سلسلے ہیں کا رلینڈ ایوانر فاکیسٹ کی مساب کی ملیلے سے تعالیم ایس کا رلینڈ ایوانر فاکیسٹ کی مساب کی ملیلے سے تعالیم اسلامی مذاکر و کے دوران و اکر خابیف عرب الحکیم سے مضا و روا تا ان کے ساتھ کی ساتھ ہے اور و ان اس کے ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کے مقد است کے معالی مار میں اسلامی کا اس مار سے کہ میں میں میں میں میں میں میں کا قا مت کے دوران اس فاصل اجل کی شخصیت نے مربرے وسن پراچھا خاصل اس کے دوران اس فاصل اجل کی شخصیت نے مربرے وسن پراچھا خاصل اس کے دوران اس فاصل اجل کی شخصیت نے مربرے وسن پراچھا خاصل اس کے دوران اس فاصل اجل کی شخصیت نے مربرے وسن پراچھا خاصل اس کے دوران اس فاصل اجل کی شخصیت سے مربرے وسن پراچھا خاصل اس کے دوران اس فاصل اجل کی شخصیت سے مربرے دسن پراچھا خاصل اس کے دوران اس فاصل اجل کی شخصیت سے مربرے دسن پراچھا خاصل اس کے دوران اس فاصل اجل کی شخصیت سے مربرے دسن پراچھا خاصل اس کے دوران اس فاصل اجل کی شخصیت سے مربرے دسن پراچھا خاصل اس کے دوران اس فاصل اس کی سے دوران اس فاصل اس کے دوران اس فاصل اس کی مربرے دسن پراچھا خاصل اس کی دوران اس فاصل اس کی سے دوران اس فاصل اس کی دوران اس فاصل اجل کی شخصیت سے مسلم کی دوران اس فاصل اس کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران

میں اس احتاس مر والدوه کا دل احرام کر البون جوان سے اعراه واقر مااور احیا ب کووامن گرہے۔ افغدالر-المندائرم

# المنارون مال مقراسلام

مبلم منجي تعاول کے سیسے سن بیرون رالبان میں جو کا غراس شراع میں منعقد ہوئی تلی سی اس کے امیاس میں اليضمرحوم ووست منطبغهم برالحكيم سنع لأقالت كاعز ازحاصل مواء بهلي حيد ملا فاتول مين بها رسك ورمبان ووسنا أربط ﴿ كَا مِنْهِ وَمِوْكُمُ النَّوْلِ فَعَ الْمِنْ الْمِنْ إِنَّ مِنْ إِنَّا مِنْ وَوَيْنَ كُمْ لِيهِ مِل مَا وَمُن البيع المعارة المت تحصير في من المورسر إلى القافت مرسليني بي ويصله موسية بي موموت بيح معي من اكس مديد الحبال مفكراسلام تقع مرتب خیال مین ان كی اسم اورا میازی خصوصیت به می كه وه روا داری كامفر مرد كھتے تھے اور ووسرے المناص كرينبالات كي قدرومنزلت كواساس مي ان كراند كيوكم نه نقا يخوري من المام بين بقام لا مورسواسلامي خاكره مِما مَمَا اسْ مِين المَمل منه البين وح مَا مَت برَى وَلِعود في سين بني كيسته على كرم محتول مِن وَفعه ليست في في نهوتنوس ف الهين المتنال لينديايا - ده مهيه الينع منى احبابك دين مسائل برانلما يونيال ، طرى فراخ حرصلك سعمو فع صفة تقد ١٠ نو كراموسوف مصاً فافي ومن با يا تقااس بيدا أمول من قرأن مكم كي تعليات من من أ فاقي رجوا النه في سراع رسا في كي تني-موسوف كتصنيف اللكك من المحتمد والركاف فطراق بعد يقيدًا و الكمنور الفكر عبقرى إدرايك ايس معيقت يسنده فكرستى جومقيقت كبرى پريمغوص ايمان در كهصتنصران كي ولي اورمخاصان كوشستن يغي كراربا ب عقل و وانش التقراط ستقيم مِركامزن عول جن كي فشائد بي مذمه ي كي سعدة وه ايست مرمب كي فائل منتقص كا وائره تعسا ولومات ني مكروان مونون فريستيقت واضح كرنه كرين لين كداملام و وين معجل في الكرومدانت ك درس وباسير اوراس كم مفصد وحدرته مهد كالسل انسا فأفصب رجهالت افتراق اورعقل وتمن حبالات سعد وامن كثي اورموسوف فعانى تفسيعات بين البيط عقيده كى مترز حوب ط كرساته وصاحت كيسم ان بين الافوامي اجما مات بين جمال مجيم مي رفافت كي معادت نفيد بول مع بمن في من الفول وكمفاكروه النفيد العين يرفري مفيوطي كرماته كار فذرس في ما المستنق كرتماون بحرصيني مذرك ساقة مدافقت كي ريالتران مع سيحرى ملت يهرس من يد يكفي مزنس ومك كوموسوف كإرر وسطرافت كوشا كوك الكيري تولى تقول تقوا والمساب ورهقاان كالبرلمي اورخوش طبي سياطف الدور بلوي بعرابيين رايطة تھے۔ دہ ہرتخص کے ول میں گھر کر لینے تنجے ۔

خاكاتوا يوك تجعين

### ياكبتان كاليك متازفاصل

مسلم سی نعاون کمیٹی کے سیسے میں جب موصوف نے دیاستا کے متحدہ امریکر کا دورہ کیا فراہنوں سے اسلام کی تعلیا ایسے اوقارا درانسانبیت پر درانداز میں بیش کیں کہ ان کے سامعین نے انجیا خاصا اثر قبول کیا۔ ان میں سے اکثر نے عمر مجر

كمومسلان كووكمها باسنانسين تغياب

و بازدید به مرسون پاکتان میدایک مناز فاصل تعد- فدرت ندان کی تحصیت بین کچوا بسے جوہر محر ویتے بتھ کردہ فرمی تعلیات کو ایسے فرش کی بنداسلوب بین بش کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے کہ دورِ ما صولے جارت بند فرمن می ال سے مطمئن موجات تے تھے ،

حب من فرمان من برساكر واكر فليف فرم الحراث المدالك من الدور المراب الميان الكياب فرم والدوه مع مرك فليعب الميال مركئ من اس منظم القصال من جوال كار ملت مسال كادراً كا وراك المرك من الما من فكر سما أم المرك المر

# الك المااتي

حقیقات به بدر که ونیا کیم این اوی وجود این صنعتی دمناعتی عظمت اور این طبیعی حسن و حمال برمی فحرنهیں کرتے بلکران کے ملاو ہمی اگروہ فازال ہیں تواہنی اس دولت پر بیصے رفست فکر ، منظمیت اوب اور کما لِ علم و ن معتبر كيام المبيد ملم ونفنل كاو بحثمر بس سعد ونياس من وسعاوت كم موت مير المنظية بين اوركم نان ادب كا و بهجول جوتميروتر في كى مبوا يحي حجونكول مصر كملتا اورض كى حك مك مصرانسان معامشر وكى روح استزانكم في ہے ، گھنے باغول ، زمین برنور پھڑ کے ہوسے میمبڑ و نامعول ، وسلے ہو کے خزانوں اور بنی قیمنٹ وسائل حیانت سے جربه درس کے خطوں سے کہیں بہتر ہیں۔۔۔۔ وہ مالک قابل فقر ہیں جما یسے متناز افراد برناز کرنے ہیں جن کے بل بوسنه برانسين عرديج وكمال ك معاوتين نصيب موتى بين مذصرت يد مكيضخة "اريخ بران كحفاد ووودام ك ممر شت مومان سے - اننی بے بناہ وولت وخروت ان مولک سکے حصر میں آتی سے جرکمی ختم موفے مرنہیں آتی ۔ تدرس أبين سلفنت كانفترا وسميشك كالمعن عطاكرتي بصيبن حاكك بين بجيده وبركزيده مهنيال مدنق افروزموتي

يى عنمروترقى كى دايس ان كميليكمل عاتى بني -

اس نوع کواک امل متال ملیفر عداله کیم مرحوم کی تحضیت سے حس کے وجود مصد حیات اور نوا نا ان کے تتط بحركت نقر- استعادب وكمال كرايك متالى بيكر سيرنس كباحا كتابع بيشحفيين اك ايسادوشن صغمه تقى جن كا حكمت كم فورس زندگى كى دا بين چك المحتى تغيب -اس في كردار ، گفتار اور خلم كى طما قت سيرجات كالمن سمقا لمركبا اورباطل كواست وبرب ومبلال سراس في مرعوب كروبا نفيا - فلانت في محمد الدم حوم كواس دىنى ہما دميں يك جاكر ديا تھا جومۇتمراسلامى وسيى مين بيش آيا تصابيدا يك غطيم نزين دينى مؤتمر تمتى . ميب نے اپنی زندگی مراه بارمرحم سے الفات كى ميں في مرجوم كومكارم وفضائل كا محروم اور اعلى ترين ماوات والحواد كى ايك ويا إا يمومون كي تخصيت كوما تموير علم اوركمال منطق يا بالغاظ ديكرهم ومنطق كالكر عبين امتزاج بقي يس ف مومون كي البغات وتصنيفات مين عني فكر، كمال طم اور الاعبت تحرير كي نابال خصوصبات ومكبي من مرحم ك بقاكم يبياً تارعلم اورصالح اعال كاتركه كو فَي سبع- الكرائع مهم مرحوم كى رملت بر أطهار تاستعث كرتيب وحرف

ام ب مرات ایک فقیدالمثال فلسفی ا درایک عدم انتظام کمیم تنصے مرحوم کی معدائی کا قلق شدید ہے اورول و دماغی اس سے بے حدمثا تر ہوئے ہیں۔ لیکن کیا کیا جائے کہ ایک ان تصنا و قدریسے جاہتے ہیں مختنب کر لینے ہیں ا درانسیں اس باڈ کامطلن پروا نہیں جو تی گذا ہی ، تمایسے ابتائے اُ دم کتے عظیم نقصان سے دوجا رہوں سکے۔

يروفلسررستداحدصديق

# كال فتاتي هنار

فلیفرماحب معفور سے صرف ایک ، بار ملی گذری ایک دوست کے گریر شب می تفوری دیرے بلے طافات بوئی متی جس کو تقریباً ، ۲- ۲۲ سال موئے در جوم این انسان میں ایک افتان کی افتان کی افتان کی افتان کی مسروں وسخو کر دہ ہے تھے ۔ اشعار ہی سے نہیں گل افتان کی مساکر ملی تجرکے طاوہ ملباعی ، فلوص و خوش مزاجی سرجوم کو قدرت کی طرف سے بہر و و افر طابی تھا ۔ نقافت میں مرحوم کے مفاین و کھے کر بیت خوش مو تا تقاکد کتے ہیں مرحوم کے مفاین و کھے کر بیت خوش مو تا تقاکد کتے ہیں مرحوم کے مفاین و کھے کر بیت خوش مو تا تقاکد کتے ہیں مرحوم کے مفاین و کھے کر بیت خوش مو تا تقاکد کتے مشکل اور خاذ کہ علی و و بنی مسائل کو کس خوبی سے دا ضح کر دیتے تھے۔ سیسے ان کو مشکل اور خان دارج کا می اور ا

دُالاُوْعِن بِرْدِ اسِ عطيا

# والنوليف حكمان تصلوات

میں قیمتی اضافہ کیا ہے بلکمبرے اکثر ارباب وطن کو اپنا کروبدہ سالیا ہے۔

معصرف یا دست کرنگ وائم میں بقام محدون دلب آن بہل مسلم نیمی کانوکیشن کے دوران داکٹر حکیم سے میری بہل مسلم نیمی کانوکیشن کے دوران داکٹر حکیم سے میری بہل طاقات موں کتی ۔ اس کانوکیشن میں موصوف نے اس مومنوع برا ظہار خیال کیا تفاکہ نئی بو دمیں دوحانی تقدر میں اجا کہ مون جا اس کی استال میں ایک معلم کی اسطاح معنات قدرت نے دولیت کی میں اور میر تکی براک ویٹی افتداد کی فدر دم نیز لت کا شدیدا حساس مجی ان بر علبہ صفات قدرت نے دولیت کی میں اور میر تکی براک ویٹی افتداد کی فدر دم نیز لت کا شدیدا حساس مجی ان بر علبہ

یائے میوتے ہے۔

سی موصوف کی تقریر سے مہت زبا دہ منا ترموا نفا اوراس نا ترکا سبب یہ تفاکہ بھے بہلی بادیہ علم مہما کراسلام اور سے یہ تفاکہ بھے بہلی بادیہ علم مہما کہ اسلام اور سے یہ استان استان استان کے اصولوں میں گئتی ہے۔ مبر سے لیے انکشا ف جریت واستعاب کا موجب کفت بلند میں جہنوں نے انسان معانشرہ کا تبرازہ منتشر کر دباہے۔ مجھے اندازہ ہواکہ وہ استفاطل تھورات کے حال میں کہ ان کی نظر عصر جا عرب کا وامن میاک کرتی ہوئی دوشن سے موسوف نے فرابا کہ فدرت کا ہم سے برمطالبہ ہے کہم وریکوں بر درسک و سے برمطالبہ ہے کہم وریکوں بر درسک و سے برم سانے میں اس کے ساتھ نفا دن کریں ۔ بعد میں ہاری ملافا نس امر کم اور و بیا کو ایک کو تسانس کے ساتھ نفا دن کریں ۔ بعد میں ہاری ملافا نس امر کم اور و بیا کہ تعامل کی دفتا یہ کہ تعامل کی دفتا یہ کہ تعامل کی دفتا یہ ترق دوک دیتے ہیں قدرت کے ساتھ دفا کا رہ تا وادن میں بیش بیش نظر آنے ہیں ۔

ڈاکٹر خلیفہ خدولکیم مصیر دربال قبل پرنسٹن او بنورسٹی میں افاات کا ستر ف حاصل موا یہاں میں ان ایا م یں جب کرموصوف راست استے منحدہ امر کیر کے عظیم تعافی مراکز کے دور ، پر تھے علوم مشرقیہ کے شعبہ میں علمانہ فرائفن سرائجام و سے رہا تھا - اس صبہ کے جیئے میں کو اور مجھ ان کے ساتھ ترکت طعام کا آغا ف ہوا اور اس کے لبعد فیکلئی لوجے کے برسکوں کو تے میں فہو ، یسنے کے لیے رحصت ہوئے جہال ہم نے کچھ در برطی بجت ونظر میں حصہ لیا ۔ موصوف کی اثر از مرس شخصیت نے ہم سے خواج محتین وصول کیا ۔ ان کے تبحر علمی اور عمیق فلسفیا ندانداز فکر کو مشرق موصوف کی اثر از مرس شخصیت نے ہم سے خواج محتین وصول کیا ۔ ان کے تبحر علمی اور عمیق فالے نقوش میر سے وضع کے حکمائے وانس پڑوہی نے جا رہا وقت سے ان کی باؤ کے نہ مشتنے والے نقوش میر سے وضع کے حکمائے وانس پر وہی نے جا رہا والملک تحدید جا بہتا تھا کہ لاکھ بر مرسم رہے ہیں ۔ ان کے ملک بر مدجا بہتا تھا کہ لاکھ بر مرسم رہے ہیں ۔ ان کے ملک برشر فی گھا فت اور تام عالم میں بھیل ہوئے ان کے احداث کے مدفعہ ن کہ منظم نقصان ہے۔

واكتر فليفرع والحكيم كالخرى تصنيف

#### تشبيهات رصوى

مولا ناجلال الدین رومی تشبه، و تمثیل کے باوشا ہیں۔ دو ہرقسم کے اخلاقی و روحانی سائل کو میلی اللہ کا میں اسلامی کے اخلاقی و روحانی سائل کو میلی النظامی النظامی کے اخلاقی و روحانی سائل کو میلی النظامی کے النظامی کے النظامی کی میں میں جاتے ہیں جاتے

جی ہوی ہے اور و قبرا و رہ ا رومیّات کے متہور عالم اور نامور مفکر و اکر خلیفہ عبدالکیم نے ان بشہات کی بڑے ولکش اور وحدا فریں انداز میں تشزیح کی ہے اور ان کی یہ نصنیف حکمت وسر منت کا ایک بجر ذخا ہے جس کی اتباعت سے اردو زبان کے افاوی اوب میں گران تندراضا فی مواہیے۔ خوشنا ممانی۔ دیدہ زمیب طماعت ۔ عمدہ کا غذ

فيرت . . . . . . . . و کن رو<del>ب</del>

طف كايتر الكرميري ادارة تقافت اسلامير كلب روو للمور

خلیفرعبدالحکیم مرحوم سے میری ملافات ایک نمایت عجیب واقعیسے نشروع ہوتی ہے۔ یں اپنے دبیاتی اسكول سيما تعني بم اعبت باس كرك اسلام به الى اسكول اختيرا نوالد كبيث كى جونير كلاس مين عرف أمحر بزي يرسي کے بیے داخل ہوا۔ ملیعنہ مکیم اس وقت اسلامیہ اسکول کی ساتویں جاعب بیں بڑھنے نے۔ میری ان سے طلقاً و آھیت ناعنی اسلامبرائ اسکول می جمید کے روز بڑھائی متروع ہونے سے بیلے اسکول کے مولوی صاحب وعظ کما کرتے تے اوراہے سننے کے بلے اسکول کی تمام جماعتیں حمی ہوتی تنیں ۔ ایک روزاسی وعظ کے دوران ہیں ایک طالب الممن ورير بسامة بينا موانقا بيجي كى طرف موك ديمواا ورغق كم مالم مي ميري طرف و مكو كرمج كالى دى. مين ايك دبياتي لزاكا عنا اور مجمع كالبيان نه آتي تفين. بين نه كالي كے جواب مين انہيں ايك كھولنسەرسىيد كيا تيرك خيال بن اس كانى وجه يهي كركسين بي خبري من ميري كتابي النبن حيوكن عن اورتصر أكه نرمها بد یں متر علا کمائی لڑکے کا نام عبدالحکیم ہے۔ اس کے بیداکشر نماز یا کسیل کے فقامند میں ماری میر پیر ہوتی تقی اور گوہم دونوں کے اسکول کے دوست مشترک تھے ہماری است جیت نہ ہوتی تھی۔ اسی طرح انگیب سال گذیگیا ، جد ہیں امیلوم كس طرح مم دون ابك دوسرے سے بوت كيے .

سينيركاس أس كركي ي ما ول اسكول برحيا كياء بيسف اس اسكول سعدا ورحيدا كليم في شيرالواله اسكول مع میرک کاامتان این کیا۔ اس کے دروہ فورمن کرسیس کا لیج بین بطے گئے اور میں ووجار، ہو تو تمنع طے کا لیم من دہنے کے بعدایم اسے او کا لیے علی گڑھ ہیں واخل ہو گریا تعلیف کھیم نے مزیز وا قربا کے کہنے سننے برسائن کا کورس لیا اور بی بات میں نے کی ۔ گرمیں نے ووننین می ا ہ میں بد کورس کھیوڑ ویا ، گرخلیفہ کابی کورس ماری رہا ۔ امنیع سائنس کی طریب کوئی رئیبت ناختی ، چنانچه ان کابیر سال صابح بوا اوراس طرح میں ان سے ایک سال آگے ہوگیا۔ اس کے مبد انهول نے می ملی گڑھے پہنچ کر نرست ایر میں واخلہ لے لیا۔جب تو ہم و و مجھ رہے ہوئے ووستوں کی طرح ملے اور اکثر 😳 سلتے دہے۔ ایب اسے باس کرنے کے بعد بی نو دہیں را گر فلید سینٹ شیفن کا لیے دیل میں ملے گئے ہم وہ نوں نے

بى اسىمين فلسفر لطورا فتيارى معمون ليا .

و نین سال کے بعد مناتہ یو نیورٹی کے اسکالیٹنپ ایکر حرمی بیطے گئے اور داں بین سال کے بعد پی ایکی ڈی کے کرفالنگا میں ۱۹۴ میں والیں کسکے اور مناتی یہ یونیورٹی میں فلسفہ کے پرونلیسر ہوگئے۔ اس کے بعدیم وونوں کی ڈیڈ گی متوازی میلی از آب میں اس کے بعد ہم اور ان کے میلی اور ان کے میلی اور ان کے میلی اور ان کے میری جب بھی وہ ملی گڑھو آتے ، مجھے سے بنیروالیں نہ جاتے ۔ میں بھی جب کھی حیدرا یا وجاتا ان سے اور ان کے میری کی جب کھی حیدرا یا دواتا ان سے اور ان کے میری کی جب کھی حیدرا یا دواتا ان سے اور ان کے میری کی جب کھی حیدرا کی دواتا ہوں دو ہوتی منی اس لیے خلیفہ مردم کو کیکھو اور دویں دینے پڑتے ہوئی اس کی تا ہیں اور و میں ترجم بھی کروا کی گئیں ۔

یوں توہم میں سے سرخض تنظیر کو جنت نظیر تھے کہ وہاں جانے کوا کیے خمت سمجتا تھا لیکن ظیفہ عکیم مردوم کو کمتیری ہونے اور پیراس پُرشا عرب نے کی وجہ سے کمتیر سے حاص مجت تھی ۔ چنانچہ دوایک سال کے بیے وہ حید کہ آباد کی لوکری چوڑ کرکتیر میں ڈائر کھڑا کوٹ ایج کمیٹن کے معدے پر کھی فاکر دہے ۔ وہاں انہوں نے ڈل لیک کے کنا دے ایک خوبعورت محان بھی اس خیال سے بنوایا کہ ملازمت کے احتیام پر وہ وہیں داکش اختیار کریں گے، لیکن فدا کو یومنظور در تھا۔ جب مرتدا قبال نشردع شروع بن بالینکس بین آئے تواس ذمانے بن فلین جدرا با دسے پھٹی ہے کہ کچروم کے مرد اور اسے بھٹی ہے کہ کچروم سکے میلے اس فبال سے لامور بیلے آئے کہ بالینکس بین عدران بن خید ما ہ کے بندا نین ملوم ہوگیا کہ بنجا ہے کہ بالینکس بین عدران میں مورک ہوگیا کہ بنائیں دصوکہ بست بھت بن بنائیں ہیں گھٹیدٹ لائے نئے بین وقت پر انہیں دصوکہ دیا اور تمام وزاد نین فور منبول سنے بینانچ فلیغہ جیدا ہا و واپس بیلے گئے اور ڈین آف دیسرے معرد ہوئے ۔ مجھے بھی ملی گڑھ اور ڈین آف دیسرے معرد ہوئے ۔ مجھے بھی ملی گڑھ اور ڈین آف دیسرے معرد ہوئے ۔ مجھے بھی ملی گڑھ اور ڈین آف دیسرے معرد ہوئے ۔ مجھے بھی ملی گڑھ اور ڈین آف دیسرے معرد ہوئے ۔ مجھے بھی ملی گڑھ اور ڈین آف دیسرے معرد ہوئے ۔ مجھے بھی ملی گڑھ اور ڈین آف دیسرے معرد ہوئے ۔ مجھے بھی ملی گڑھ اور ڈین آف دیسرے معرد ہوئے ۔ مجھے بھی میں پر دو الس بالنار ہوئے کے مواقع کھتے رہے ۔ دور میں میں پر دو الس بالنار ہوئے کے مواقع کھتے رہے ۔ دور ہوئے کہ دور الس بالنار ہوئے کے مواقع کھتے رہے ۔ دور ہوئے کہ دور ہوئے کے دور ہوئے کہ دور ہوئے کے دور ہوئے کہ دور ہوئے کے دور ہوئے کی دور ہوئے کے دور ہ

ملک کی نقیم کے بعدہم دونوں پاکستان چلے آئے ملیعنم رحوم نے مشر خلام محدی مدوسے جواس وفت پاکستان کے دریر خزانہ تھے اوار م تھا نیت اسلامیہ کی بنا ڈالی اوراس کے منجنگ اوراکیڈ بمبک ڈائرکٹر ہے ۔

یں ایک سال تک پنجاب بونیورٹی کمیشن کے سکرٹری کی تیٹینت سے کام کرکے اسلامیہ کا کچے لاہور کا پرنسیل ہوگیا اس عرصہ ہیں میں نے گورٹمنٹ کی مدوستے پاکستان فلاسفیکل کا نگریس کی بنا ڈالی بھا گریس کے پہلے سالانہ اطباسس کی صدارت کے بیے ہیں نے ملبغہ تھیم کا نام تجویز کیا اور انہوں نے ایک نمایت اعلیٰ خطبۂ صدارت پڑھا۔ اس کے ایک سال جد کا نگرس کے کا دکنوں نے بہی عزرت مجھے کخبٹی۔

ہند دستان کی فلاسنیکل کا نگریس کے ہم دونوں ممبر تھے اور خلیفہ اس کا نگریس کے ابدا لطبیعات کے سکتن اور سائکا وجی کے کیشن کے مدر ہے۔ ہی ہمی ابدالطبیعات کا صدر ہننے کے بعد ۲۵ میں ساری انڈین فلا بیکل کا نگریں

كاصدريناكيا -

ملک کے اہر می لوگ ہم دونوں کو مبائے تھے ۔ جنانچہ ہم دونول کو اکثر زعو تبن اکمٹی طاکرتی تقیں ہم دونول اکھے ۔ سیان کے دراستے میں ہیں ہمیار ہوگیا اور فلیفر مرجوم نے میری تباد داری کی ۔ اس کے بدہم دونوں اکھتے آمٹر بلیا گئے ۔ فلیفر مرجوم نے اپنے آپ کو امادہ تھا امت اسلامیہ کے بیے وقف کر دیا تھا ۔ وہ لینے ادارہ کے لیے دوہر ماسل کرنے کے لیے میکرٹری ننانس کو ملنے گئے تھے اور وہیں ان کے دفتر میں فلیفر کے دل نے جواب دیا اور وہ ہم سب کو داخ مفادنت وے گئے۔ فلا انہیں جنت العرووس میں مگد دسے۔ آمین ؛ اب دوستوں نے ان کا مشروع کیا ہوا کام مجھے سے ماری دیکھنے کی توفیق دے ۔

sankah garata <del>- Paki</del> terdah malah kalipat began salah

Specifical records the second of specification is the

بروفي رقاضى محمدالم

### غليفه ضاحب كي ممت ارشحضيت

. قليفه عبدالحكيم بمرسے ذہن سكے انق پر بہلے ہيل اس و نت ابسر ہے جب وہ لا ہور كے اليب سى كالج بس نعليم بالنف تق بن اس وقت الرئسرين اسكول كرور بصط كرد فا قياء أو دخليند صاحب كا ذكر البين بها بيول او يزرون سعسنا جولا مور کے کا لیوں میں بڑھنے تھے۔ ایک فابل نوجوان س کی لافات بڑے بڑے اوروں سے ہے . جو خوداعما دی میں گفتگو میں تخریر میں، تغریر میں اپنے ہم عمروں میں کمیا ہے۔ اور پیکر جسوں می کھوسے ہو کر برالا اظهار خیال سے نبیں چاکتا ، لیکن سائنس کے مضابین سے اسے کھرکہ ہے . شاید زرگوں کے کئے سننے پر سائنس کے مضامین مے دیمے ہیں۔ لیکن ول کا ذوق کھدا ورقتم کا ہے ، اس کے بعد یہ بھی کان میں بڑار اکر وہ کیا فرجان سائنس جيور كرارش كيم مناين كم مليكة ه سه اليف اس بي اسداود انجام كارمشور بينت استيفنزكالج وبلي سے فلسفہ کا ایم اٹنے بڑنے امتیانہ کے اس کر میجا ہے ۔ یہ وہ زیار تھا جب میں ملیکڈھ کا لیے میں بڑھنا تھا۔ ایک وز ہاری سائنس البوی این کا فاص اجلاس نفاء سائنس کے استاد تفزیباً سب کے سب اس میں شرکی تھے ۔ ڈاکٹر دلى حمد فيروز الدين مراح بمشراكي كرال وغيرتم م فيروز الدين مرا وف أيك بين خطبه برها ما ورايك جمر رك كرايك نوجان کی طرمت اشارہ کرے اس کی تعربیت کرنی شروع کی کہ جاری قوم میں قابتیت کی کمی نہیں۔ اس پر ایک ننایت فوش نباس فوش شکل گوراچٹا نوجوان اپن کرسی میں اپنے آپ کو زرا درمت کرنے مگا من پر تجاب کے آ تاریخے می یا تعرب سے بانی بانی ہوا جارہا ہے معوم ہوا ہی خلیفہ عبدا لحکیم ہیں جن کا ذکر کئی سال پہلے سے سُن رسے ستھے ۔ بعد میں ان کو یونیورٹی یونین میں تقریریں کونے سنا ۔ اور مفاسلے یں فقر اور جوش و کھانے دیجا داتھی تخفتیت اوراحیی زمردست شخفتیت ، تذریت نے نیا فت اور ظاہری جا زمین بھی دیے رکھی تھی ، اور کر دار کی طانت اورتبزی بھی۔ دہ میرے بزرگ ووست اور کا لج کے زیانے کے محالج ڈاکٹر عطا والٹدیٹ کے رشزنہ میں بھائی تھے ملکین ان کو فرسیب سے دیکھنے کا اہمی موقع نہ ملا نفا ، یں نے مگیدُ ہدیں تعلیم کے بعدلا ہورگوزکنٹ کا کیجسے ایم لیے کیا اور بھر ملکیڈھ اونیورسٹی کے اسان میں ایک سال رہ کر بناب گورنسٹ کی سروس میں آ گیا · اورانجام کارگورنمندٹ کا لج لاہوریں فلسفرا ورنفسیات کے شربیں پڑھانے لگا، اور اس عرصہ بیں کیمبرج دِنویری

میں بھی دو سال دہ کرتیام حاصل کی ۔ فیلیف عبدا تھیم تھی اپنے طبی خان مین فلسفہ کی تعلیم جرمی میں کمل کر کے بیٹما نہد یہ بیورٹی میں نلسفہ کے برونیسرین چکے تنے ۔ الا بود اکثر کا جا با ارتباء گور نسٹ کا بجے الا بود کے شرفی سند کے مدار بروفیسرین چکے تئے ۔ الا بود اکثر کا ارتباء کی ارتبات کے استادا ورحلی دون شوق مطالعہ اورسوچ بچاد میں ال کے لیے تمرد کے استادا ورحلی دون شوق مطالعہ اورسوچ بچاد میں ال کے لیے تمرد سنے جنری فیرس فی ایک سے میں ایک سے تمرک سند والے استاد ہے ۔ ان کے لیکھ میں ایک سے کم استاد ہوتا ہوتا کا دورج کی شش دیکھنے والے استاد ہے ۔ ان کے لیکھ میں ایک سے کما سااڈ ہوتا اور بڑھا کی کا یہ گھنٹہ ایک سکوت اور کا ل استفراق کا گھنٹہ ہوتا منا داسی زیانے میں معلوم ہوا کہ پنٹری سند اسٹیفنز کے اس زیانے کے ایم اے بین جس زیا کہا ہے ۔ اس کے سے استاد ایسے میں دون سے مطابق نام بدیا کہا ہے ۔

پروفیبرایم ایم شرایب بوبرسول ملینده کے شخیہ فلسفر کے معدر سے اور پاکستان بنے کے بعد اسلا مریا کی کے رئیل اور اس وقت انسٹی ٹبوٹ آف اسلا مک کلچرکے ڈائر کٹر اگریا اس زمرہ یں خلیفہ عبدا مسکیم کے ا مانشین) اور پاکتان فلاسفیل کا گرس کے بانی اورستقل صدر اور پاکستان کے متد دملی اور تبلی کاموں اور مصوبال کے سرباہ ، وہ بھی اسی زمانے کے سنیسٹ سنیفنز د بلی کے اہم اسے ہیں - میرسے ووست اور استا داور کونیٹ کالج لاہور میں برموں کے ساتھی مک۔ احتر میں حال پرنسیل اسلامیہ کا لج گو حرا نوالہ بھی اس زانے کے ہیں۔ اسلامیہ ۷ کج پٹا درکے پر دنمیرعبدالرحیم نیا زی مجی جن کے بے شار شاگر وان سے والما نانعتی رکھتے ہیں اسی زیائے کے ہیں ج کچها در بھی شائر و نبیر مرکست الندم کچه زمان تنلیم تدریس میں رہ کر بیدیں پا دری بن گئے۔ پر و نبیر اسرائیل لطبت بھی بوبڑے ذمانے تک البین سی کالج لاہود کے شعبہ قلسے و لغنبات کے کرنا وصرنا رہے اور نفیاتی ما بج ک طور پر کام کرنے ہیں اسی زمانے کے ہیں - یہ سب اور ان کے آگے سے کی اور فلسفہ کی تعلیم بانے والے شمالی مند ك الك مشورا وربا ورسنے والے استا ومرار ابن كے سين كے شاگرد اور ان كى على ظلمت مشفقانه كرواركا كويا تموت میں ١٠ س تعلق کی وجہ سے خلیفة عبدا لحکیم بھی جب لا ہور آتے تو جہٹر جی سے لئے اور بہبر بھی خلیعتہ صاحب کی مُفَاِّدِ، وران کے بطا بعَث اور نوک جمونک سننے کا قریب سے موقعہ لمنا · ایک تقریب اس وتت ای بجاب نٹریری نیگ کے الحست بھی زاس لیگ کے ذکر پر اس کے ان تعک سیئرٹری مسٹرریو ماج یو بدھری کو داو دین پڑتی ہے کہ استخص نے برسوں ایک مبیار اور ایک رقبار پر اس نهایت ہی دلچسپ اورمغید اوارے کو پلایا - اس میں بڑے سے بڑے مندوسکومسلان اہل علم، ہرفن اور سرمیدان کے دھنی شامل ہوتے اور اپنے اپنے افکار اُڈرا ظار نیال سے دوسرون كوستفيذكريني) اس تقريب من فليعزعبدا فكيم ابئ نلسفيان بوزيش كو پيش كروسي تفيد. فاينا و وتين سكيرون كا

Scanned with CamScanner

بیں ڈارکر تبلمات بن گئے تھے ۔ ان سے پہلے خواج ملام السید بن اس عدد ہے بروہ بیکے تئے لین غلیفہ سا صب کو یہ کام اور یہ عہدہ پردہ بیکے نے بی معلوم ہما ہے کہ مکرم سے موسوم کرتے تھے۔ لیکے یہ معلوم ہما ہے کہ مکرم سے موسوم کرتے تھے۔ لیکے خلیفہ مماحب ہما ہم کہ میں محرمت کثیر سابان ڈارکر تبلمات رکھ کرانے ڈھسب کا کام کروا نا جا ہتی تھی۔ اس لیے خلیفہ مماحب ہما ہما ہی دان سے الامور آئے ہے اس لیے خلیفہ مماحب ہما کہ بی بی بیا تھا۔ اور پاکستان کے فضوص مسائل کوگوں کے سامنے ارہے تھے اور سوچنے والوں کے ول و دماغ کو بی بی بیا تھا۔ اور پاکستان کے فضوص مسائل کوگوں کے سامنے ارہے مشمور بیر شرم سرسیوس کی بیٹی شیا برنگی ذکھ کرارہ سے سے دام راسیوسن کی بیٹی شیا برنگی ذکھ کرارہ سے سے دام راسیوسن کی بیٹی شیا برنگی دیمان میں اور دونواس وقت عالمی رفیدر بیگم سودسن کا بار بی این اور پرونواس وقت عالمی دفیر بیگر اور اور کی در تروار بوں کے ملا وہ سائسکا وی کی خدمت کا بار بھی ایشائے ہوئے ہیں۔ شیا کراچی یونیورسی میں در نگری در تروار بوں کے ملا وہ سائسکا وی کی خدمت کا بار بھی ایشائے ہوئے ہیں۔ شیا کراچی یونیورسی میں در نگری اور اور در نیورسی میں میں میں در کرارہ کرا ہوئی ایشائے ہوئے ہیں۔ شیا کراچی یونیورسی میں در نگری در زوار بوں کے ملا وہ سائسکا وی کی خدمت کا بار بھی ایشائے ہوئے ہیں۔ شیا کراچی یونیورسی میں در نیورسی میں در اور کرارہ کرارہ در کھینک کی انہا در در بیا ہوئی در کرارہ در کھیک کی ایشائے ہوئی در کرارہ کا باری کی در کرارہ کا کھی کرارہ در کھیں کی در کرارہ کو در کی در کرارہ کی در کرارہ کی کرارہ در کھی کرارہ در کو بیاں در در در میں اور در در کرارہ کی در کرارہ کرارہ کی در کرارہ کی در کرارہ کرارہ کرارہ کی در کرارہ کرارہ کی در کرارہ کو کرارہ کرارہ کرارہ کرارہ کرارہ کرارہ کرارہ کی در کرارہ کی کرارہ ک

علیم خلینه صاحب، کے فرزند ماد ن حکیم اس سے بیٹلے گور منت کالجے سے ایم ایس سی باس کر بھکے تھے اور نلیعہ صاحب مادن کوئی خود داخل کروائے آئے آئے اس وفٹ بھی وہ ہمارے اسان روم میں کافی دیر نگ بیٹے رہے اور بطالف وظراکف اوراپنی دلجیسے گفت گوسے حاصی کو محفوظ کرتے رہے .

عارف اور دفیعہ رہیئے اور بیٹی ) کیے ذکر بر یہ بات بھی با د آئی کہ ایک و خد میں نے خلیعہ صاحب کے سامنے مادن کی نغرلیت کی اور کہا کہ باسک آپ کی طرح ہے ۔خوش شکل ۔ ذہین وغیرہ نو اس کے جواب میں مار مصادب کی نغرلیت کی اور کہا کہ باسک آپ

خلید ما حب نے کہاکہ آب شیک کہتے ہیں ایکن بہرا و اخ اور بیراطم رفیعہ کو طاب ایک کما اب کما اب کی است نے بین آنے دکا کہ خلید ما حب اسلام کے متعلق ایک کما ب کا اب کی بین اس بھی بین آنے دکا کہ خلید ما حب اسلام کے متعلق ایک کما ب خقرسی ہوگی، شا بد دسا لے کے برابر بیکن جب کما ب شا نے ہوئی آواجی فاصی ضخیم تھی ہیں وہ کمآ ب بے جس سے فلید ما حب کو پاکستان ہیں اور پاکستان کے باہر برط ی خمرت ما سل ہو گئے خمرت ما سل ہو گئے خمرت ما سل ہو گئے جس میں میں اور مفکرین کی اس صف بیں شا بل ہو گئے جس میں میں سیاحہ فاس سے برائی اور مفکرین ناموں ہیں سے جس میں ایک ایک سے دفید ما صب کا بھی ایک ما سے دورجہ اور ایک فاص قسم کی عظم مت کا مالک ہے ۔ خلید ما صب کا بھی ایک فاص درجہ اور دو ہو اور ایک فاص قسم کی عظم مت کا مالک ہے ۔ خلید ما صب کا بھی ایک مال میں بین ایک بات مشترک ہے ، اور وہ قامی درجہ اور دور اور ایک اس میں شک سنیں کہ ان سب ہیں ایک بات مشترک ہے ، اور وہ قامی درجہ خیالات سے آزادی ہے خلید صاحب نے ان جیبا مقام قرما ممل منیں کیا دیکن ان سے بت

کھے لے کراپٹاایک فاص مقام بنا لیا

غلید صاحب کی کتاب اسلامک آمڈیا دی برل اسلام کی نمایندہ اور مُوثر تشریح ہے۔ کو تی اتعان كرسه إن كرسه (من خود مي اس تشريح سع بورا منفق نبيس اليكن برل اسلام ممارسه نساست بي ايك فاص كمتنب فكريب سي اسلام كے تعلق اور اس سے مجتمت اور اس كا احترام فائم ، كھنے كے متالقہ ساتھ موریہ دنیا كے خيالات اور اس كے مين كرد و چيلنج كو سجينے اور قبول كرتے ہوئے اسلامي تاريخ - اسلامي تعليمات اوراساني تقامت کی و مناحت کی ہے۔ اس طرز فکر کاسب سے بڑا فائدہ بر ہواہے کہ اس سے سلانوں کا و تعلیم اِفتالِم اسلام مصروا تعت جوگيا ا وراس طبيقه كامز باتى ا ورعلمى تعلق اسلام سيه قائم را - و دسرا فائده اس طرز فكر كايه جوا مم مغربی مولفین اور مفکرین کومجی اسلام کے متعلق سلانوں کا نقطہ نظر بڑی مدیک معلوم ہوگیا . بہ وو فا کہ ہے بمار سے ذانے کے کسی اور کمتنب خبال مے مطرح حاصل منبس موسکے حس طرح برل اسلام کے لٹر بجرسے حاصل ہوئے برل اسلام کیاہے ؟ بسرل اسلام دراصل اسلام کی ایک نرم شم کی تشریح ہے جو اسلام کومغرب کے بیے اور مغربی تغلیم اورمغربی افکارسے متا ترمسلانوں کے بیے زیادہ قابل فہم بنا دین ہے اور بی تشریح قابل قدر ہے کہذیکہ اس کا فائدہ اسلام ا درسلا توں اور مخرب اور مغربی ا محار رو نو کو ہوا ہے. اگرچہ اس میں فنک بنیں کہ لیرل اسلام معض مسائل میں بہت زیادہ زمی سے کام بناہے یا مدید خیالات اور مذبات سے زیادہ منا زمعلوم ہوتا ہے۔ معنی مسائل میں بہت زیادہ زمی سے کام ابناہے یا مدید خیالات اور مذبات سے زیادہ منا زمعلوم ہوتا ہے۔ اورخلیفرعبدالکیم کے طرز فکریں بھی اس کی کچھ متالیں ملتی ہیں۔ اس کے با وجود خلیفہ عیدالحکیم کی تخریروں ہیں لبرل اسلام کے بہترین نفوش مطنتے ہیں۔جس کسی کو ان نفوش سے وانفیسٹ پداکسنے کا شون ہورا ورسکے ہوگا ؟)ای کے لیے لاز می ہے کہ و ہ خلیفہ صاحب کی تحریر وں کا بنو رمطا لو کرے

تواس میں کوئی حرج نبیں خلیفہ موبدا لیکم معاصب کو دعوت دی گئی خیال زنما کہ آپ اس قلیل و تت بیں اپناخلیہ مدارت کھ دیں گئی خیال زنما کہ آپ اس کا مدارت کھ دیں گئے دیا گئے دیا ہے مدارت کھ دیں گئے میں کا میاب ہوگئے اور پاکتان میں فلسفہ کی ترویج اور فلسفیار تحقیقا ت کے مروغ کے بیان میں فلسفہ کی ترویج اور فلسفیار تحقیقا ت کے مروغ کے بیان میں نمایت ہی تیمی جی نیش ہوگئیں ۔ چنانچہ تاریخ فلسفہ اسلام جواس و تت پاکتان کورت کی ذیر کھانی مرتب ہودی ہے ای مطبہ کی ایک جو زیکا نتیجہ ہے

اس تشم کی مثال گودنمنٹ کا لیج لا جود کی ایک کا نوکیشن ہی ہے اس کے بیے بھی شایت تکبل نوٹس پڑھلینہ معاصب کو ایڈولیس کی دعوت دی گئی جو انبول نے بلائیل دیجیت قبول کی ا ورمرعمت سے اپنا خطبہ مرتمب

کرکے جمیع دیا

خلیز میاحب کی زانت اور قوت بیان کا مظاہرہ خطبات اور مقالات کے مکھنے تک می محدود نظا اس کا مظاہرہ اس سے کمیں زادہ ان کی پرجہۃ تعزیروں میں ہوتا تھا ، بساا و قات ہمادی فلا نیکل کا نگر می میں کو کئ خاکرہ بھی پروگرام میں دکھ دیا جا تھا۔ اور معتردین توسیکے بید دیگرے کوئی نزکوئی مذرکر کے تعریب گرز کر جائے لیکن طینہ مراجیب سے جب کما جاتا تو وہ ہروقت تیار پائے جانے۔ اور اگر موضوع اقبال یا اقبالیات کی کوئی شائع ہوتی تو پھر تو خاکر سے میں جان بڑ جاتی اور سننے والے نرصرت سنتے ملکہ سرد صفتے

المجان المراج ا

ظیون ما حب کابی بازی پراٹھے اور خوب مناظرانہ رنگ ہیں ترکی جاتب دیا جس سے طبیعت خوش ہوگئ خلید ما حب کابی وصف ان کو باتی تبرل مسلانوں سے متنا ذکر تاہے۔ باتی ببرل مسلان اگر موزرت خراہ تتم کے نہیں ہوئے نب می ان کامنون تبلیخ اور خون و فاع اثنا تیز نہیں ہونا مبنیا خلیفہ صاحب کا تھا۔ اس شوق کے ساتھ ان کے دل میں اسلام کے متنافق ایک امیدا و رائیان پایا جاتا تھا جوان کے اسلامی جوش کو باقی بہرل مسلانوں سے متاز کر دنیا

أفكارعالب

عبدالهن يتانى

# فليقر عليم كالحليم

خلیفہ علیم بڑے آدمی ہوئے اور اس بڑائی کی طامتیں لاگین ہی سے ظاہر ہونے گی غیں۔ وہ ناموافق حالات سے دل برواختہ نہ ہوتے اور بڑے بڑے واقعاست کو بھی خاطر میں نہ لاتے تھے۔ وہ اپنی ذیاخت اور زندہ دلی کی وج سے اپنے تمام ما تعیوں بیں متباز تھے۔ اور اس ماجول میں بھی اپنے دوستوں کا ایک حلقہ بنالیا تھا جن سے وہ خوش گیبیوں کے ملاوہ کام کی بابتی بھی کرتے تھے۔ کم عمر دوستوں کے اس حلقہ میں وہ فرسودہ رسوم د طاوات کی مذمت کرتے اور اس کھنڈر کو گراکر تمذیر بھی کرتے تھے۔ کم عمر دوستوں بیان کرتے وہ حال کوستقبل کی نتھا ہوں سے دیجھتے تھے۔ کم منڈر کو گراکر تمذیر بھی کن کتا ہوں سے دیجھتے تھے۔ کم منڈر کو گراکر تمذیر بھی کن کتا ہوں سے دیجھتے تھے۔ در اور ج کے پا بند تھے اور نہ بھی مکم کو پر انی در ان کرتے تھی اور نہ بھی میں ایک بڑا جراکت مندانہ قدم اٹھایا۔ ایسے تنگ لظام حول اور وسیع سے میں بہوخود ایک بندر تے تو دیکھتے والے چرمی گوئیاں میں بچوخود ایک بندر تے تو دیکھتے والے چرمی گوئیاں میں بچوخود ایک بندر تے تو دیکھتے والے چرمی گوئیاں میں بھی بید وہ فوں گذرتے تو دیکھتے والے چرمی گوئیاں

کرنے۔ اپن جالت کامظاہرہ کرتے میں کا بردامننت کرنا آسان نہ نفا یفلیغہ عکیم پڑتم تبد کرنے والے وہ لوگ تھے جوان کے باؤں کی گرد کے برابر بھی نہ تھے بغلبغہ صاحب اپنے ادادے کے پہلے تھے بجب کھی اس کا ذکر آبا تومسکر اتے اور یہ کہ کرحب ہوجانے کہ بھتی ہم بننے آگے ہیں یہ لوگ اس سے کہیں زیادہ پچھیے ہیں ً

ان ہوگوں کے ذمنی انتشار اور ذمنی ہیا رہی پر غلیدہ عکیم مناسف تھے اوران کوان سے بوری ہوردی ہی تھی ۔ وہ اس ماحول سے مالیس ہونے کے بجائے اس کو بدل دبنا جا ہے نفے میرے فن سے ان گو گھرا دکتا و تھا اور ایک برنبہ ابنی دلجیپی ظاہر کونے ہوئے کچھے ہوجیا کہ جینا تی ؛ تم تو ان دہی بہا رہوں سے متاز نہیں ہوئے میں نے کہا کہ میں تو ابنا محسوس نہیں کرتا ہے کہ بلگے تو بس تھیک ہے ابھی تم کو بست سے شا نداد کام انجام دیتے ہیں جن کا خو تمہیں تصور عمد بہن ہو اور ان کے بیالوں میں بہیشہ گو کہتے دہے ۔ علم مسکمت کی ونیا خلیعہ علیم کی ختطر تھی اور آخرکاد کہ نہیں ۔ اور ان کے بیالوں کو جھوٹ نے برجوں کی میں بیٹ کو کہتے دہے ۔ علم مسکمت کی ونیا خلیعہ علیم کی ختطر تھی اور آخرکاد کی این قدیم رہائت گاہوں کو جھوٹ نے برجور ہوگئے ۔ لیکن اس ماحول اور خطے کو جھوٹ نے وقت نہ کوئی غلیم میں دیوس کیا اور زاس سے عدا ہوئے ہوئے مرتب کے آنسو بہائے ۔

اسلام كي بنيا وي فيقتي

اس مغوان کے تحدیث ادارہ تھا فت اسلامیہ کے دفعا رہے اسلام کی بنیا دی تحقیقوں پر جب کی سیاری میں اسلام الرفطہ الدین کی سیسے موضوع بربین، دا) اساس اسلام انواک المنظہ الدین معدلیق دس اصول اسلام از خاص عباوا لیندا حتر دیم، دوس اسلام از داکم شرمحد دفیح الدین معدلیق دس اصول اسلام انتخاص عباوا لیندا حتر دیم، دوس اسلام از داکم شرمحد دفیح الدین معدلیت معدلیت

مارون المارية المارية

سيرم فرى ادارة تعاوت اسالميه كلب روف الماور

## مروم والمرفليف كاحكمانهاوب

فاكثر فليفرع بدالحكيم الناساتذه كبارس سيستضجن كالخربيرا ورتقر بيه تصنيف وكفتكو بكسال لحورم علم وفكر سے برنے دیمورشی اور انگریزی اور ارد و دونوں زبانوں میں برابر کی روانی و فدرت انہیں ماصل تھی۔ ان کا دائرہ ممل بعيامي طرح وسيع تفاا وران كيموضوعات من متيجرخير تنوع يا ياجا ما تضاء فلسغدان كاموضوح اصلى تفا مگر فارسي اور ادد د کی کلاسیکی اور نئی شاعری بران کوابیهاعبور ماصل تفاجو حبرت افز انها بهرافبالبات واسلامبات میں ان کی تعتیق بزائب خوداتنى با مُدَارا درما لما نه تقى كدان معنامين ميس بعي ان كو بلندمقام وببنے بغیر ميا ره نه بيں - نديمي موضوعا ست برانه و فق تفكر ادداس مين سوچ كى نى صورتى بىداكس بوئانچدان كى فكريات كوجديد عكم كلام كے سلسلے كى ايك اسم كورى كهاجا سكتاب، الاسب برمستنزاويد كمروه الدووك شاعر بهي تقيدا ورفلسفيا مذنظم كوئي مين ان كونظرانداز كرنانشكل ہے. واكثر خليفه صاحب كى جوكما بين الكريزي بين بن ان يراس مصنون بين بانفطيل كفتاكوكم المكن نهين مكران كا تذكره نظرانداز لمى نهي موسكتاران كاامم كام الكريزي كى كتاب اسلامك آئيدً بالوجى ( 1020106 · 1514111) العاملام ایندگریززم ( Communism ) میں انہوں نے اعلام ایندگریززم ( Communism ) ہے۔ اوّل الذکر کتاب میں انہوں نے اسلامی مقائدوانکادکوئی تعونیات کے اس وی میں کی کوششش کی ہے اور و دمری میں کیونزم کے استحداور مرے ببلوؤل كالجخز ببكمه كحم اسلام كومسلك احتدال قراد ديلسب - اكر واكثر تعلييغه صاحب فلسغهٔ مذمهي كانجز بيركيا حائے تو اس كا خلاص يرمبو كاكروه اسلامي تعليات مين ساوكي اورفلسعنيا مذمعقولييت كيمبو بيزنه وتخصيه عفل والهام س ازنبا طوان كي نزو بك دائر وامكان كاندر مع اور الهام يا ومدان مى ان كرخبال من شعور كابك برزر محتص النوع بحرر مع بيناني عقل و الهام كى تغربي وجدا فى ال كے نزو كيا سحتيميت التاسى كى علامت بسے۔

بیساگران کل بیخیال مام سبے، اجتما و کی صرورت کو نبیقہ صاحب بھی تسلیم کیا ہے مگر ملیفہ صاحب کا فلسفیا نہ تو اور یا لحراق کا ران کا رفیق وہم سفر رہتا ہے۔ خلیفہ صاحب اجتما و میں عقلی استغدا وا ورعلمی بھیسر توں کو صروری سیجھتے ہیں۔ جدید ونیا کا کوئ مجتمد سائمی افکار کے علم فرا وال سے بغیر مستواجها و برنہ میں بیٹھ سکتا۔ اس سیسلے میں بربات کیمی کمشکتی ہے کرفلیغہ صاحب نے فکراسلامی کے عظیم ماضی کے متعلق و محت تحقیق برا تنا زور نہیں ویا مبتنا صروری ہے۔۔۔۔۔ اور یہ طربق کارخلیفه صاحبے علاو و چندا در فلاسغه مذہب مجی مجد بد و در میں اختیار کیا ہے۔ نام خلیفہ صاحب نے ان کے مغابیہ میں اعتدال و نواذن کو نا تھے سے ہانے نہیں ویا -

نگریان ندم می دینی ندم کو فلسفیان نجریکرف والون میں ، فلیفه صاحب کا درجواس کے بلند مرجوا اہے کہ انداز میں موجے والا یا معزب کہ اندوں نے اپنے طریق کو انداز میں موجے والا یا معزب کو قرحیے میں نہوں کے انداز میں موجے والا یا معزب کو قرحیے میں نہوں کہ انداز میں موجے والا یا معزب کو قرحیے میں نہوں کہ انداو سے وہ ندم ہے کی حقیقت کو کا میاب طریق سے واضح کر سکے میں۔ مگرا یہ طریق کا رہیں یہ کمزودی صرور میدا موجا با کرتی ہے وہ ندم ہے کہ تعدید کی انداز میں جمکا وعقل کی طریف زیادہ موجا اسبے۔

میں خود فلسفے کا طالب العلم نہیں مول اس لیے فلیفر صاحبے فلسفیا نہ کام کے متعلق کے نہیں کرسکتا۔ یہ کا م کسی فلسفی کا ہے گریس انہیں صوفی فلسفی کے جینیت سے جانبے کا قدر سے تدعی مول ۔ اوراس دعویٰ کاسبب میرا وو

مطالعه سے جو میں نے ال کے ملسلائر رومیات کے متعلق کیا ہے۔ مطالعہ سے جو میں نے ال کے ملسلائر رومیات کے متعلق کیا ہے۔

رومی سے ملیفرصاحب کانعلق بلا واسط مھی ہے اور افبال کے واسطے سے بھی ہے۔ ان کی ایک تا ب مکتب رومی برانی ہے اور افبال کے واسطے سے بھی ہے۔ ان کی ایک تا ب مکتب رومی برانی ہے اور تشبیها ندرو می آخری زیانے میں کھی ہوئی چیزہے ۔ مکتب رومی اگرچے دومی کے اسمرار کو آشکا دا کرنے کی میں ہوئی چیزہے ۔ مثنوی دومی کو قرآن ور ذیان بہلوی قرام کی میں ہے موادت بیان ہوئے ہیں۔ مگر فلیفہ صاحب کا طراق کا ریہ بتا تا ویا گیا ہے۔ اور اس مینے میں اس میں قرآن اور دین ہی کے معادت بیان ہوئے ہیں۔ مگر فلیفہ صاحب کا طراق کا ریہ بتا تا ہے کہ و ، رومی کے افکار کے عقلی عنصر کو نایاں کر رہے ہیں۔ چنانچے ایک مقام بر مکھا ہے :

"استقرائی اوراسندلالی علم ایک تنظیمی تون بعد محموسات ومنظام و حوادت میں ربط الاش کرتی ہے۔۔۔ کائنات کے تمام مدادج میں نظم موجود ہے واس لیے ہردرجے بی اس درجے کی عقل یا فی جاتی ہے۔۔۔

ادنيات كرام في عقل نوى اورعقل ايما في كامي ذكر كياب "

اس طرح ان کے بہال عقل کی برتری یا احاط کو کئی کی ایک تعورت نایاں ہے ۔۔۔۔۔ خبراس کو عقل کیئے یا ایمان ، ناموں میں اخرکیا بڑا ہے، فلیف صاحب نے رومی کے عقلی عنصر سر کو اس کے اہمانی عنصر کے ساتھ تطبیق دی ہے اوران کی استقراء طرح مولانا دوم کا اذم تر ومطالو کیا ہے۔ رومی کی تنبیہا ت میں بھی ہی طراق کا رافتیار کیا گئے ہے۔ اور دومی کے تعقیل استقراء کی خوبی بیان کرتے ہوئے اس کی عقلی صفیقتوں کو بے نقار کیا ہے۔

روی پرفاص توج کرنے والوں میں شبکی اورا قبال دونوں کا درجہ بلندہ ہے۔ اقبال نے دو تی کے فلسفہ عشق کوفاص اور سے ابھا دا ہے۔ مگر فلیف صاحب کے رومی کی فقلیات کی فاص تنظیم کی ہے۔ جیکا وُعقل کی طرف زیادہ ہے۔ یہ نظیم شبک کے خزیہ رومی سے کئیں ڈیادہ باخرانہ ہے کیونکم شبکی فلسفے کے حدید نظاموں سے بالوا سلم شناسائی سکھتے تھے اور ڈاکر فلیفراس کے اہرین میں سے تھے۔

تنبیات روی اگرچردنظام رمومی کی تنبیهات ہی سے متعلق ہے مگر غور سے دیکھا مائے توریمکیت رومی کومین تر رکی مزتا

تشريح كامنكم صورت سعيب مي شوابدكي موجود كل مسكلتاب زيا د ومستندم وكن سهد

گران کے بیال حقائق فلسفیا نہ بھی کمٹرت بلسے جاتے ہیں۔ فالّب کی نفسیا تی ڈرف نگاہی کوان کے مب نا قدین تسلیم
کرتے ہیں۔ ڈاکٹر خلیفہ صاحب کی فلسفیا نہ نظر نے اس مواد کوجانے نہیں دیاا در فالے فلسفیا نہ افکار کوم لوط طربق سے
پش کر دیا ہے اوران کے خیالات سے ایک با قاعد و نظام فکر مرتب کرنے کی کوشش کی ہے۔ تشبیما ت روی کی
طرح افکار فالب ہیں ایک خی اور ایک کم زوری ہم رکاب ہیں۔ خوبی تو یہ ہے کہ فالے فلسفیانہ خیالات کاموادا دراکا
کے شوا پر بک ہما ہوگئے ہیں مگر کم زوری یہ جے کہ ہر دولوں کتا ہیں مربوط کتابین نہیں ملکمان کا درج کم ومبش تشرکیا
کے شوا پر بک ہما موگئے ہیں مگر کم زوری یہ ہے کہ ہر دولوں کتا ہیں مربوط کتابین نہیں کہ ہما ری زبان میں اس موقع کی مواد کی مواد کی جواجہ میر درج کے افکار کو بھی اک انقار میں مرتب
براس سے ہمترکت کوئی میں جائے ترموجا تا۔ اقسوس کران کی ہرا رزد لوری شہوئی۔

میں اس موقع بر ملیفہ صاحب مرحوم کے معنامین سے بحث نہیں کروں گا۔ البتہ مجھے ان کے انداز بیان کے متعلق صرور کچے عرض کر زاہے۔ و اکر خلیفہ کے اساوب بیان کی متاز ترین صفت اس کی وہ غیر محول ساست ہے جس کی وجہ سے ان کی تحرید ول بی شکل اور وقیق فلسفیانہ مطالب نہ صرف اسان ہو گئے ہیں بلکہ دلچسپ اور دائمٹس کی میں میں میں بلکہ دلچسپ اور دائمٹس کی میں میں بہر درجی ہیں بلکہ دلچسپ اور دائمٹس کی میں بیار میں بیار میں ایسے ہوں گے جن کے بہال ملم اور سنونی انشار کی انداز بیان میں بالدرویں ایسے ہوں گئے ہیں۔ دورا تر بیان کا اشتر کی انداز بیان ۔ دو ہر مشلے والا ترائی کا ان کے اساوب برگہرا اتر نظر آتا ہے۔ دورا تر۔ بیے ان کا تشریحی انداز بیان ۔ دو ہر مشلے

والوطنية في درسانه ريدن اان سے احدوب بر ہمراار طرا ماہے۔ وہ امرے بھان اسمبری اسمار بیان وہ ہمرہے کی اتنی تشریح در تشریح کرنے ہیں کہ کوئی مشکل مشکل ہی ہمیں دہنی جن اوگوں نے ملیفہ صاحب طافات کی ہے انہیں ان کا کما میں ٹرھ کرہی تھے میں ہوتا ہے گریا خلیفہ صاحب کمی محلس میں گفتہ کو کر رہے ہیں۔

ان کی تریدوں میں مطبا لفت واشعار کا استعمال اتنا بر ممل موتا ہے کران کی دن سے عمر واشعار کا ایک معقول اتحا تیار مرسکت ہے۔ ان کے مطبا معت میں ان کی طرافت کا ذاکب خاص اور ان کے اشعار میں ان کے ووقی اور فی کی صل کشس

الطائف واشعار سے ان کی تخریم کو فائد ہم پہنچاہے اور نقصان کمی - بڑا نقصان یہ ہمواہے کر بعض اوقات کخری میں طوالت ہے جا کا عبیب بیدا مرکبا ہے۔ مگریہ فائدہ ہمی مواہد کرلوگ ان کے فلسفیا مذمضا مین وقعانیف کو دیمی سے پڑھتے میں ۔

بی ان کی فلسفیار نشر میں سے زیا وہ ان کی کما ب داستان وانش سے دلجیسی ہے۔ اس میں طوالت ، المناب تشریحی لطیعہ بازی ، انسار کے اصلفے کم سے کم نظراً کے میں اور حکمت اور انشا بروازی کا ایسا اجزاع بیوا موگیا ہے ج مصنعت کو میک وقت ایجا انشا پر دازا وراجھا فلسفی نامت کرما ہے۔

. ... > -, >

داکر فطیعهٔ کو فکر اسلامی سیم انهاک نیا اوراوپ فاری وارد و سیمی - اور انبول نے ان دونوں مقاصد کی ملیمیل کا کوشش کی ۔ ان کی تقابیت سے جہاں اسلامی فکریا بنت کے متحلق سوج کی نئی را ہیں کشادہ ہو مُیں ویاں اددو اوب کی تروت میں بی بین بھا اصافہ مہرا ۔ انہوں کے ادب و حکمت میں وہ دابطہ بیرا کی جس کا خواب شبل نے ویکھا تھا۔
مگر نٹر اددو میں اس کی تعبیر فلیفر عبدا فکیم کے ماصوا کوئی مذکر سکا بالبتہ شرو حکمت کی کے مالی کے کی کارسوا کوئی مذکر سکا بالبتہ شرو حکمت کی کے مالی کے کی کارست اعلی الکدم تھا کہ مشرق اقبال کامقام لاشا کی اور لا فافی ہے۔

حكرت رومي

مصنفه واکر طبخه عدالحکیم ملال الدین رومی کے افکار ونظر بات کی حکیا نہ تشریح ہو ماہیت نفس انسانی ،عشق وعقل ، وجی والهام ، دحدت وجود ، استرام ادم ، صورت ومعنی ، عالم اسباب اورجبر و قدر بصیحاہم الواس پرشتمل ہے قیمت مین رویے الحالے

اسلام المنكميورم

- به اسلامی اورا نمتر ای نظر بات کا تعابی ملی العرب حرب بن اسلامی نصورات کی مصوصیات واضح کگی

عض كايت وسيكر ملرى اواره نقا وت اسلاميد - كلب رود - لا مور

#### مطبوعات زم قبال فحلن قي ادب

مجاراً قبال سرمامي- مدير زايم-ايم مترافي يبتيرا حدودار-سالانه وس رويه-صحیفرسمای - مدیر: سیدهابدعلی عاتبد سالانه دس دوید -معنا فزكس أف برشياء مصنغهم لمآمرا نبيال المج أف وى وسف ال افيال - معنف مظهر الدين صديقي معنغرانسراحدواد افعال ايندوالتطرزم-مصنفرواكر مكبيفه عبدالحكيم فكرافيال ـ وگرافیال ۔ مصنغ عدالمحديالك ملامرا فبال ـ المد مترج صوفى علام مصطفى مت مصنغ سيرما بدمل مآبد اسلام الديخريك تجذة مترج عيدالمحدمالك مترجه ميدندر نمازي r - r -مرين حکمت فران -منزجرموني فلام مصطفح تتر منرحمه ذاكر شخ عنامت النّد مترجم عمدالحد مالك وعزنز نظ*ام معارشره اوراسلام -*مترحم يمطارا لندوفحرى وولت إقوام ٣ مبلد-مائنس سكے اليے۔ منزحمه أقتل حن فانتغرص يدير مترحمه فشكارحسن فلسفهٔ مندداونان -مرتب مرتضے احدیمال تباريخ اقوام عالم-رى برم اقبال وملس ترقى اوب - نرسنگداس كارون - لامو

## فليقيصاحب كي لمي زندكي

۱۹۷ رسبوری (۱۹۹۰ عمر کی شام کا ذکر سبے کہ وارث روفر دلاہور ، کے ایک بر سکون مکان میں جندا ہل علم اور کیے۔ ۱۹۷ رسبوری (۱۹۹۰ عمر کی شام کا ذکر سبے کہ وارث روفر دلاہور ، کے ایک بر سکون مکان میں جندا ہل علم اور کیے۔ اہل دوق لوگ شام کے کھانے برج تھے جمع محتصر نعا گرمنتھی اور منتحنب کیوں نہ ہوتا جب میز بان اوارہ نعا فرت اسلاميرك والزكر جناب واكر فليق عبدالكيم تقد مليغ صاحب ممان ام كدوعوت طعام بريكر وراصل فليغرصا حب للعب كلام سعبره المدوز موف كے ليے بعال يہنے تھے موضوع كفتكواس فسم كے سوالات تھے كة تصوف كيا بہد؟ تفون اوروین میں کیارشتہ ہے ؟ سائنسی انکشا قات کی روشی میں تفسوف کے واروات کی کیا حقیقت ہے ؟ . . . . يراوداس قىم كے اور معرب سے سوالات كے كئے مگراس حقوصيت كرمان كر سرائك سوال كارخ معاجب قات کی طرف ندارنلیف*رصا حدیثے* ان *مسائل پر دوش*تی و اسفے سےسیے بڑی مبسوط، بڑی مراق، بڑپی مکیا نہ تقریر کی ۔ پوسیھنے واسے اور سجمان والادونول فرني ايك استغراق ك عالم من تقعدايك كمنش كزركيا ، . . فرير م كمنشره . . . ، وما ف كفنت ... ، وعم وففل كاحتمر الماطرح المبل والتقاميع وقت كى دفعار موروم اور ما دّى دنيا كيمت كامير محص باطل بي اور حقيقي وجروبهم توحرف علم كے نوركا - آوحى دات مصر كيم يہلے بين كي تواست عونى تو داكٹر خليفه عبدالحكيم كے مهان اسيد أن سے نسين خود اپنے آتے ایک موال کردہے تھے: کیا ایک ہزاد برس پہلے عہد عباسیہ کے بغدا و کے علاد اسی رنگ میں اپنی مجلسیں فائم نہیں كرتے ستے ؟كيا وُحا فى ہرادبرس بيلايونان كرفلسفى اپنى فراست كا فيصنان اسى ليح ميں اہل وَوق كونسيں بينجا تے تقع ؟ ادراس سوال كاجواب مرسخف مخ و بحذواتبات مين وسعد ما تفارسيج برسي كدسات روز يهل كي ووثنام خليفات کے ذمن کی بدندی اور گرانی اوران کی گفتگو کی روانی اور ترب تنگی ره ره کریزواین آب پرسبفت لے ماری تھی۔ أس بهشها در بنے والی شام کوالمی بور الک معفت نسب گزرنے با یا تفاکر و نیا کے بے تباق نے اعلال کی کوالم حکمت كا نقاب غردب بركيا- زندگي كي مصطرب امرايك دم ساحل سے اگ كريسوگئي . تبتم كي بچي سي لرزش ان مونتوں برجم كرر ده كئى جوانسانى ان چيت كے يے اب معى حركت ميں ندائيں كے ۔۔۔۔ ڈاكٹر خليف عبدالحكيم ٢ رحبورى كواسلام كے متعلق ایک علی غراکر سے میں مشرکت سکے لیے لامورسسے کراچی مدان عموستے ۔ کراچی کہنے کروہ حسب معمول ملا فا توں الطیفوں ادد كمتر بنيول مي كمرسے و معد اى عالت ميں - ٣ رجورى كو ون كے ايك شيخة انسين دل ميں كي كمبرام ملى معلوم موئى۔

اور مواجع وه تمام گراموں کی الائش سے پاک ہوگر صرف اپنے نغی مطمئہ کو لیے ہوئے وارا ابقا میں جا بہنے۔

تلید عبدالحکیم خود اپنے قول کے مطابق ملا مواجع میں لا ہور میں سیدا ہوئے۔ ان کے والوظیم غید الرحمٰ النبید کے المحر تصاور ابنی اولاد میں فلید عبدالحکیم کو ان کی فرقا نت اور توق مطابعہ کے احدیث سیسے زیادہ عرفی میں معرکہ والد کا اتقال مسلم کا والد کا اتقال میں داخل ہوئے۔ یہاں گرے کے اور موق برس میں معرکہ والد کا اتقال میں کا داخل ہوئے۔ یہاں گرے کے اور موق برس میں معرکہ والد کا اتقال میں کہا۔ اس مدرسے سے مطابعہ میں نجاب یو نیور کی کا معرکہ کی امتحان یا میں کا اور اس مال علی گڑھ جا کرا ہوئے۔ لیے میں داخل ہوئے۔ اس وخت کر انہیں تقریری مقالے میں معالم ہوں کے طلبہ بی شال اقل میں تھا جو الحکے کہ المعالم ہوا کہ اس معالم ہوا ہوئے۔ اس انہیں فلیف سے انہیں کو کہ اس معالم ہوا ہوئے۔ اس انہیں فلیف سے انہیں کو کہ سے انہیں کو کہ سے انہیں کو کہ سے انہیں کو کہ سے نواز میں تھا بین نو افرائی میں موری کا ہوئے کا اس مال موری کا بی اور انہیں میں انہیں کا بی سے نواز میں نواز میانے تھے۔ نواز میں نوا

و آسے ایم - لے کو کے خلیفہ عبدالحکیم لا مور سے است - بہاں اکرانہوں نے ابل ابل - بی کی سندھا جال کی ۔ مگر و کا ایت کا کام متروع نہیں گیا۔ کی عوص خواجہ احد شاہ ہے ۔ انگریزی اخبار " بنجا ب انبر بوٹر رئی کا ایج خام ہوا ، اوروہ ای کا کی میں میں میں کے کہ اگست سے انہا ہے ہیں خانہ ہوا ، اوروہ ای کا کی میں میں خلیا ہے ۔ اس کے بوان کی زور کی کا بہت بڑا صد وہیں گئے والی کے اس کے بوان کی زور کی کا بہت بڑا صد وہیں گئے والی کی فرور کی کا بہت بڑا صد وہیں گئے وہ ۱۳۲ میں اور یہ گئے ۔ اس کے بوان کی زور کی کا بہت بڑا صد وہیں گئے اور کی ہوئے ہوں اسے دیا گئے ۔ کہ ایک اور کی ہوئے ہوا ہوں کی خانہ میں خواجہ میں ایک ہوئے ہوں کے بر وفید اور میں کا عرصہ مقروع ہوئے ۔ کہ اس کے بور کی ہوئے ہوں کی جانہ کی ہوئے ہوئے ۔ کہ اس کی مقروع ہوئے ۔ کہ بیا کہ میں کہ مقروع ہوئے ۔ کہ بور فید اور میں کا عرصہ می اور تعلیم مقروع ہوئے ۔ کہ بور فید اور میں کا عرصہ می اور تعلیم مقروع ہوئے ۔ کہ بور فید اور میں کا عرصہ می اور تعلیم میں ایک ہوئے ۔ کہ بور کی اس کی اور کی ہوئے ہوئے ۔ کہ بور کی ہوئے ہوئے ہوئے ۔ کہ بور کی ہوئے ہوئے کہ بور کی ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کے بر وفید اور میں ہوئے ہوئے ہی ماصل ہوئے ۔ کہ بور کی اس کا عرصہ می اور تعلیم اور کی کہ بور کی ہوئے ہوئے ہوئے ۔ کہ بور کی ہوئے ہوئے ہی جانہ ہوئے کی جانہ ہوئے کی جانہ ہوئے کا کو اور کی گئے ہوئے ہوئے کی جانہ ہوئے کی خواجہ ہوئے کی خواجہ ہوئے کی جانہ ہوئے کی جانہ ہوئے کی خواجہ ہوئے کی جانہ ہوئے کی جو کی جانہ ہوئے کی جو خواجہ ہوئے کی جانہ ہوئے کی جو خواجہ ہوئے کی جانہ ہوئے کی جانہ ہوئے کی جو خواجہ ہوئے کی جانہ ہوئے کی جو خواجہ ہوئے کی جو خوا

مع دور من من المراب المرب المراب الم

منال میں ملیف عبد الحکم صاحبے حبد راہا ، وکن سے عادمی احضت لی اور عمانہ یو توری میں ابنی والی کما مقارد کا کہ تمیر ہے گئے ۔ بہال کیلے امرینگھ کا لیے مئری گر کے پرنسیل اور پھر ریاست کے ناظم تعلیات مغررہ ہے فلیف مناور کے کا تعام حالی مئری گر کے پرنسیل اور پھر ریاست کے ناظم تعلیات مغرب اپنے فلیف مناور کے کا تعام حالی کی انداز میں است کے خریب اپنے فلیف مناور کی اور وہارہ جب اور اجعادی میں کا موری کے لامور ہینے مناور کی اور دوہارہ جبدا کیا وہ ایک میں عمانے میں عمانے میں کا در دوہارہ جبدا کا دوکن آگئے میں عمانے میں عمانے کو دوہارہ جبدا کا دوکن آگئے میں عمانے میں عمانے کے میر تعدد نون ( ماری کا دوہارہ جبدا کا دوکن آگئے میں عمانے میں عمانے کے میر تعدد نون ( ماری کے میر تعدد نون ( ماری کا دوہارہ جبدا کا دوہارہ جبدا کے دوہارہ جبدا کا دوہارہ جبدا کا دوہارہ جبدا کے دوہارہ جبدا کا دوہارہ جبدا کے دوہارہ جبدا کا دوہارہ جبدا کے دوہارہ دوہا

FACULTY OF ARTS ) مقرر موت ما المان على آئے۔

می ری محنت سے کمل کرکے شائع کیا ۔ می ری محنت سے کمل کرکے شائع کیا ۔

مالم نظرو تحریری آن کاوشول کے ساتھ وہی جملی آور تو می فردست کاسلہ بھی جاری رہا۔ فعی مسائل رحکدت کا سلہ بھی جاری رہا۔ فعی مسائل رحکدت کی طرف سے تو کی بنایر آن میں شامل کے جاتے دہے اور دیمیے النظری کی بنایر آن میں شامل کیے جاتے دہے اور معید فعد مات المجام و جائے در ہے اور کا میاب و المن میں المن جانس و جنسی والس جانس ہوئی۔ لکن اسے علمی والس اسے اور میں والس جانس کو ایک کرنا ملی عہدے کی بیشکش دو تین مرتبہ مولی۔ لکن اسے علمی مشامل کے ساتھ اس منصب کے فرائع کی جانس کو میں اور کھیشن میں مشامل کے ساتھ اس منصب کے فرائع کی جانس کو میں اور حقیقت میں ہے کہ اس طرح خود اپنا و فار بڑھایا۔

خلیفہ عبدالحکیم صاحب بطور ایک مالم کے وسعت بمشر کے لیے اپنی شال آپ تھے۔ دین اسلام سے دل مجبّت
رکھنے کے با وجود و درسرے ندام ب کی خربیوں کے منکر زنتے ۔ پنجے پاکتانی تھے مگر دنیا کے تمام ملک کے لیے میڈیا
جذبر کھتے تھے۔ اُن کی انسان دوستی اور سلامت طبح کا بہ عالم نفاکہ کشر ملا شیت اور حدسے بڑھی ہو فکم خرب بیندی
دونوں میں کھی ان کے مسائٹ برناک بھول بیٹر معاتی تھیں۔ لیکن و وایک آفانی شخصیت تھے، جے ان جھکٹوں سے مردکار
نرائی ا

اللهاب روى دائرين

معنفه واکم خلیفه عبدالحکیم اس بنی بهاتصنیف میں دومی کے افکار وتصورات کی تشریح کی کئی ہے جوالمیان اسلامی کی تاریخ میں غیر معر کی اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ کتاب عالم ماؤی ،عالم روعا فی ،تخلیق ،ارتقا ،عنق ، شبیت ،انسا اِن کامل ، فما و بقا ، وجود باری تعالی ، دحدت وجود آور وحدت شهود جیسے اہم ابواب برشمل ہے۔ تنبیت مارد ہے ۔ اس

المن كايتر البكريم وكاواره تقافت اسلامبه كلب دولو الممور

لناواحدكار

## فليفه صاحب كي لمي فرمات

خلیغ عبدالحکیم مرحوم کشمیرلوں کے ایک سنوسط خاندان میں گیارہ جولائی سام کا کولامور میں سیداموئے۔ ان کے داوا حوکتمبر سے بحرت کر کے لامور بین آبا دہوئے۔ ان کے داوا حوکتمبر سے بحرت کر کے لامور بین آبا دہوئے تھے تیمینٹہ کا کام کرنے تھے۔ گھر کا ماحول ندسمی تقااوران کی والی کی ۔ ا

كا مركز حينيا لزالى محد تقى -

مند خاری اول درجد-امتحان می الموری بی سکول شیرانوالد زروازه مین حاصل کی۔ اس کے بعد و وسال کی۔ ناک طبکہ دو میں ا تعلیم پاکی اور پر سینہ طب بیٹے بینی کا کیے وہل میں واضل مور نے جہال سے اندول نے سافائے میں فلسفہ میں ایک کا ق بیاب مورس اول درجے-امتحان میں اندول نے جو میں ایروں نے ایل ایل۔ بی پاس کیا اورائی سال خیا ندر اور می سر محفوظ ہے۔ بیروں میں ایروں نے ایل ایل۔ بی پاس کیا اورائی سال خیا ندرون میں محفوظ ہے۔ برافاؤ میں اندول نے ایل ایل۔ بی پاس کیا اورائی سال خیا ندرون میں محفوظ ہور میں مولوں کی۔ ان ان کو تقرر ہو گیا۔ سال الم میں و واد المان علیم کے بلید فروں ہے کہ اور ہا شکول برک یو ندوس سال کی بارک مورسے شائع مول ان کی بحر کا بہترین جصد جدد آیا وہ وکن کی بلید فریس کر راجیاں وہ سیاست سے یا کیل الگ تھا گیا۔ میں صلا وزویے میں منفول درجے ۔ سال الم عرب و و ریاست جو ب اور کر تبرین بیطور وار کر کر تبدیا ان مقرر مورک کئے۔ میکن صلا

نلیفرمرم نے فیصلاکیا کہ باقی ماند، زندگی کمٹیر کے مرفضا اسول میں بسر کی مباتے بین النوں نے لیم باغ میں اس کوٹی وائین زمین خرید کہ ایک وائین میں میں اس کوٹی وائین زمین خرید کہ ایک وائین میں کہ ایک وائین در ایک میں اس کا میں میں اس کا میں ہے۔ اس میں اس کے نقصال سے زیا و واس لائیریں میں کوڈیکر انداز النہ در ایک میں وہ اس ترک میکا فی کا ذکر کرے نے تواہین اس سکان کے نقصال سے زیا و واس لائیری

كيفائ بويد بالم خاص كاوه ابتى ساى ملى زيدكى كايسر الدسجيق تقد

مبدانول کے مطالبہ پاکستان کا صح اور اصلی مقصد پر تفاکد اسلامی نظر یات کو عمل تشکل وسنے کی کوشش کی مات اس مقعد کے مصول کے لیے بقول اقبال تعلیم خکر کی انتہا کی میرورت تھی مغرب باعلوم کی ترویج سے سلان فوجوان کا وہن لاد میں سے مسموم ہوچکا تھا اوراس سے اسلام کی قدیم تعبیراس کے لیے یہ کا دہم جکی تھی۔ اسلام کی خربیوں کے نظری

اعتراف كم با وجود و ه اس كم عمل فوا مُدسم ما يوس مو حيكا تقا - اس ذمبني انقلاب كويبداكر ف كم يايد لامورس من الله الله الله والم الما الله المعلى المعلى المراس كم يسك والركار فليغ عبد الحكيم تقرر موسك و النول ف السس عظیم الثان مقعد کویش نظر دکھتے ہوئے رہے پہلے انگریزی میں ایک کتاب اسلام کانظریو حیات مھی۔ برکتاب اپنے موصنوع كمه مح الطرسيم يكسّان من سب المستمليل كالعباب كوشت لني حس مين اسلام كمينيا وي اصولول كوجديد فكر و . نوسنه کی روشنی میں میش کما کمیاندا - اس کی زبان بالکل سا دو بختی ا دراس کا اولیب مخاطب و سی مغر نی تعلیم یا فیة گروه بختاجس كي فليك إندراسلام سے والسكى صرودموجودى كىكن جواسى حديد سائنسى طرز فكركى اصطفاعات كے بغرعفلى طور يولننے کے لیے تیار مجی ندخیا۔ اسلامی اصولول کی بنیاویر جوافلاقی ،اقتقعاوی، سیاسی اور معائشرتی تخیلات اور عوامل مروشے کار أسكة نخصان كالمح تفصيل وضاحت كروي كتي-

لبكن مديد زمان سيس مذصرف اسلام ملكه مرايس نظام فكريم ليهيس ك مبنا وخداير اليان اور حبنداخلاتي اور وحالي اقداد کے قراریر مبی ہے اتمتر اکیت سے بڑے کر کوئی برا خطون میں ۔ اتمتر اکبت خدا در دو مانی و اخلاقی اقدار کے کمل ابکار کے ساتھ ساتھ ان ان کے عقلی اور اداوی ہیلو کو پورے طور پرمعاشی عوامل کا یا بند ساکر اس کی انفراد<sup>ی</sup> آزادی کوختم کردی ہے۔جنائج اس کتا کے آخری اب میں خلیفہ معاصب نے اٹسر اکبیت اور اسلام کا مواز نہ کرے کے اول الذكر كى خامبوں كى نشاندى كى سے مگراس موضوع كى وسمت اورانتراكبيت كے برصفى موسے سيا كے ميش نظر عبرمى انهول في اكب علاحد مفصل كماب اسلام اوراتسر اكبيت كفام مسالكر بنرى مين كلى- اس مين انهول كفي امتراکمیت کے بنیا دی نظریات کامعروضی طور بریوائز ولیا اور اس کے مابعد الطبیعی ، اخلا قی اورمعاشی سانج کو روسسی سائٹرے کا تشکیل کی عمل تسکل میں بیش کر کے اس کی کمزوروں کی نشا ندسی کی - اس کے بعداسلام کے معالی فرق اور اقتصادی اصولوں کی وضاحت کرتے ہوئے اسلامی جبوری نظام اوراسانی نظام معبشت کا ایک عملی نقشیش کرنے کی کوشش

ا تتراکیت اور ۱ دمیت کے اس خوفغاک حصے سے متنا تر موکر معربی حالک کے عیسائیوں نے کوششش کی کہ دنیا إسلام كيمفكرين ان كيمهاغه مل كراس لاويني نظيام فكركو مقالجركيس يحبب ان كى طرنسسه اس قسم كي ميش كت ك كئى تومسا ارس نے اسے قرآن مجید کی وعوت مجھ کر فیراً وست تعاون ٹرمصابا ۔ قرآن مكم سنداک حضرت كومكم واك م مي ابل كذاب كوعوت و يحينه كديم مين اورآب مين جوجيز مشترك بصيعيى خدائ واحديرا ميان اس كى بنابريم لأكر كهم كرين اوران لوگوں كو جواس سے متاكر بين اس حقيقت مطلقه كى طرف وعوث ديں۔ ي

تل يا إصل الكتب تعالموا إلى كلنه أب زاوي كسه المكتب اليه اس الرات أما

10 10 m

ادر تهارے درمیان برابرہ یہ یکر اللہ کے سوائے ہم کی ادر کی عبا دت نے کہ اللہ کے سوائے ہم کی ادر کی عبا دت نے کہ اور کی عبارے کے فار کی کو اس کی مشرکی نے نافسرائی ادر ہم میں سے کو ف کی کو خدا کے سوا ابنا دب نے مبائے ۔

سواء بينا وبينك الانعبد الاالله ولانش ليه شيئًا ولا ينحد بعضه بعضًا اربا بامن دون الله (٣: ١٢)

قران کی بر ورب اتخاوا و داشتر اگر ممل صدیون کر میسانی دنیا کے سامنے رہی نگین کمی نے اس اوان برلد بک نما میں بر کما رسب انتراک اوست سیاسی طور پر منز بی ممالک کی سالمیت سے بے ایک خطرہ بن کی توانیوں نے مسافوں کو انتراک عمل وعوت وی جن بی بیان کا جا بیان کے ایک تہر مجدون میں ایک بین الاقوامی مجلس خدا کی میں ایک ایسے خرجت والسند ہوا میں میں برائ کی تعلیم نے بھی جو ایس میں میں اس وقت ما گریس کی تعلیم ایک ایسے خرجت والسند میں اس کی تعلیم میں اندون کر اندون کی تعلیم میں اندون کے دربیا کی ہر بڑی تھی جی برائ کی کتابوں اوران کے مذاہر ب کی تصدیق اور توقیم میرے قلب و ذہن میں اس وقت ما گریس فی جی بر تقریم کی اسلام کی فردی کی جا سمال کی تعلیم میں اندوں نے ایک بست اسم مسئلے پر تقریم کی اسلام کی فردی کی برائی معاملہ میں اندون کے مطابق بیش کرے کے دورا کو میں اور و دورے کہ و و بی تسل کے سامنے اسے نوش قسست سے دورا میں ہیں اور باقی اقوام کے ساتھ امن ، انصاف ، اور دوری کی منبا و میں میں اندون کی خوام کی خوری کو رسی کی مطابق بیش کرسکے ۔ اگر ہم نے بودی کو شنست کی تعاصوں کے مطابق میش کرسکے ۔ اگر ہم نے بودی کو شنست کی تعاصوں کے مطابق میش کرسکے ۔ اگر ہم نے بودی کو شنست کی تعاصوں کے مطابق میش کرسکے ۔ اگر ہم نے بودی کو شنست کی تعاصوں کے مطابق میش کرسکے ۔ اگر ہم نے بودی کو شنست کی تعاصوں کے مطابق میش کرسکے ۔ اگر ہم نے بودی کو شنست کی تعاصوں کے مطابق میش کرسے ۔ اگر ہم نے بودی کو شنست کو تو دوری کی میں اور باقی اقوام کے ساتھ امن ، انصاف ، اور دوری کی میں ورشن کرسکے ۔ اگر ہم نے بودی کو میں اور باقی اقوام کے ساتھ امن ، انصاف ، اور دوری کی میں ورشن کرسکے ہیں ۔

اس کے اسال بدلبنان کے اسی تہرمیں اس ایجن کا دوسرا اجلاس ہوا۔ جمال فیصلہ ہوا کہ اس ایجن کے نابئد کے کوربر فلیفہ عبدالکم اور شیخ بہوت بیطا ماضلاع منحدہ امر بکہ اور کدنڈ اکا دورہ کرکے وہاں کے لوگوں کے سامنے اسلامی دنیا کے نقطہ نظر کی تشریح کریں اور اسلام کے نظریہ امن وائتی کا پیغام ان مک بینجائیں۔ یہ دورہ بھر ہفتے کو تقا دوان میں دونوں ملکوں کے دورور از علاقوں تک ان دونوں نے اسلام کا بیغام بینچا یا ۔ اس کے قب ل ماہ 10 مرمن میں موران میں دونوں کے دورور از علاقوں تک ان دونوں نے اسلام کا بیغام بینچا یا ۔ اس کے قب ل موران میں مورون میں کرونوں نے اسلام کی دعوت بر میں دور سے ادائین کی تقریروں کے ساتھ ایک کتابی شکل میں این ان کا مرمنوع تھا ، اسلام میں تصور فعانوں نہو جدمیں دو در سے ادائین کی تقریروں کے ساتھ ایک کتابی شکل میں این ان کا مرمنوع تھا ، اسلام میں تصور فعانوں نہو جدمیں دور سے ادائین کی تقریروں کے ساتھ ایک کتابی شکل میں

تتاكع مراتعا -

וצייטוענין אופור וי ויש שוקב ( HUMAN BROTHERHOOD) ביו חשי שוא בי

Company

جن كانتفديه بهد كرتام انسانون كومك، نذمب ، ملت، دنگ ، زبان كانتیا زات سے بالاز موكر الک بلسانه م برجنی بیا جائے اوراس طرح خالص انسانی نقط منظر بیر اگریف کی گوشش کی خاسے ورصیقت به کوششن خالص اسلامی منی . قرانی نظر برموبات کے مطابق اسلام تنام بنی فوع انسان کی فلاح که ومرداد بها وراس کا مینام بلا اختیا زنسام انسانون کے لیے ہد میں ایک ایست معام ترسے کی تشکیل کی جس بی نسل ، زبان ، دبان ، دبان ، دبان ، کا اتنها زات بامل کوئی حقیت نهین رکھتے ترموجود ، دور کا اسلامی معام تر اپنے ووسر سے نقالص کے باوجود اس نساط میں ندایا و ترسی نما مل میں نامان کو ان برقرم کے اس نما مل میں ندان اور و موسر کے خاص ان کا ول برقرم کے باوجود اس نساط میں نامان نقط و کا کا خاص موجے تھے۔ ان کا ول برقرم کے برقوق کے متحلق انسانی نقط و کیکا ہو سے موجے تھے۔ ان موسون کی انرینا کی ورم انسانی نوس سے مطبق وقت ہمیشہ و و مرسے انسانوں سے مطبق وقت ہمیشہ و و مسان نقط و کیکا و منسان میں نہ لانے تھے۔

مند من من من من من من ادراده و ادر براتسفف تعا-ان کو برابون اتسارز با فی یا و تنصر ادراکتر حسالف فلسفتها را اور تدمین مباحث منک و دران میں و و انتقار تو بلود در شال اس طرح بیش کرنے کرتام مسکر واقع مرحا آسوا فطاتیراد کا سے ان کی مقیدت برت زیا وہ تھی۔ وہ اکثر کرسے ذوق وشوق سے اپنی زندگی کے بے شادوا قعات سنایا کرنے جب انہوں نے اس ان کی مقیدت بر سے دہ اکثر کرنے ہے ۔ انہوں نے اس ان النسیب سے دا ہمائی مامسل کی تھی ادراس سلسلے میں ان کے فصلے ایک تاریخی چندیت رکھتے تھے ۔ زندگی کے تحقید ووروں میں کو فک اہم فیط سے فال و کھے کہ تھے ہوں کو فرائی ما فیط سے فال و کھے کو کر مرام کی انہوں کے فرد کر پر انسان کرسے اور وہ کسی فیصلی نی تیجہ برند بہنے سکتے تو فوراً ما فیط کی طرف رجوع کرسے اور وہ کسی فیصلی نی تیجہ برند بہنے سکتے تو فوراً ما فیل کی اور اسے اور وہ کسی فیلے اس نہیں مہوا۔

ما آب کی فادی اوراد و شاعری سے میں ان کا تین نہ بست کرا اور دیر سرتھا ۔ انہوں نے آفکار مالب ہیں اس کے فلسفیان آسادی بست عمرہ و شرع بین کی جس کو ہر مگر لیند کیا گیا ۔ لیکن رہے بر محکور انہیں افعال اور روی سے شی تھا۔
افعال کے مستقبان کا بست عمرہ و شرع بین کی جس کو ہر مگر انہاں کے فکر کے مشرقی اور مربی انہوں نے افعال کے فکر کے مشرقی اور مربی بالم ملائدی انہاں کے فیلے انہاں کے فیلے میں ایک ملندی میں ایک ملندی میں ایک ملندی میں انہوں نے افعال کی افعال کی انہاں کے فیلے انہ کے بیا کی سے انہوں کے بیا کی سے میں انہوں نے افعال کی افعال کی انہاں کے فیلے میں انہوں کے بیا کی سے اس کے انہاں کے فلسفہ اور انہاں کے فلسفہ کی انہوں نے میں انہوں کے بیا تھا کہ انہوں کی میں معامر آفعال کے انہوں کی میں معامر آفعال کے انہوں کی میں معامر آفعال کی انہوں کے میں معامر آفعال کے انہوں کی میں معامر آفعال کے انہوں کی میں انہوں نے دوی کی انہوں المطبہ بیا ہوں نے میں انہوں نے بنایا کہ دوی ہیا شامن فیلے میں معمونی تسبہ ہوں سے کا مربی انہوں کے میا کہ میں انہوں سے کا مربی انہوں کے انہوں کے میں شامن فیل سے انہوں کی انہوں کی میں انہوں نے میں انہوں سے کا مربی انہوں سے کا مربی کو فلے میں انہوں کے کی فلسفہ میں انہوں سے کا مربی کو فلسفہ میں انہوں کے دول کو میں انہوں کے دول کو سے کی فلسفہ میں کو میں کو میں کو میں کو سے کی فلسفہ میں کو میں

لین ملیف عبدالی کے میچے علی مقام کا اندازه ان کی ان تصنیبفات سے کمیں زیادہ ان کی گفتگوسے مل سکتا تھا جب وہ کی مسلم کر گفتگوسے مل مکتا تھا جب وہ کی مسلم کر گفتگو سے می مسلم کے جار کے جار کے جار کے جار کے جار کے جار کی مسلم میں ان کے طرح سے میں موجود ہو جانا ۔ ان می سے بعین توخد ان کے مسلم موتی تھی اورا ن کے مام وفکری گرائی اتنی عمیق موتی تھی کہ مرح مسلم ملکن مہوکر جا تا تھا۔ دہ مرحی صبح سے اس کے مسلم فکری گرائی اتنی میں میں کے مطابق بات کے ملم وفکری گرائی اتنی میں کو میں میں کے مطابق بات کرسکتے تھے۔ وہ گھنٹوں باتیں کرنے دہ میں میں کی دار کو اس کے میں دوری سے میں شعر و مسلم کا درم مردی ہے۔ میں لگا تا نہ تھا کہ میں دوری میں کی درگوں کا مرفع نے ۔

مرکا ہے کہ درم میں کرنے نے دہ میں لگا تا نہ تھا کہ میں دوری میں کی درگوں کا مرفع نے ۔

مرکا ہے کہ درم میں کرنے کے درم کا موجود میں سے بیمون وہ اپنی مجلسوں میں کی درگوں کا مرفع نے ۔

تصوف اورشاعری کے اس ذوق کے باعث وہ دل کے بہت نرم تھے۔ ہمددی اور نخادت میں وہ اپنی مثال اب سقے۔ ہمددی اور نخادت ہو اپنی مثال اب سقے۔ جہاں انہیں معلوم ہواکر کی تحف کو صرورت ہے فرراً اس کی حاصت سے برصرکراس کی مدو کے لیے نیا رموجا اسلام اوراک صفرت سے کوئی اعتراض ہو قانو وہ اسلام اوراک صفرت سے کوئی اعتراض ہو قانو وہ اس طرح مدافعت کے جب وغریب شخفیست کے اس طرح مدافعت کے جب وغریب شخفیست کے ماک مقد اورودست اور وشمن دو نوں ان کی صلاح تول کے قائل تھے سنی مغفرت کرے عجب ان اوم رونتا ۔

حكما من في كافل في الماق معنف بيشيرا حدد أله

عدودیم میں میں ایران مصراور بونان کی تهذیبوں نے جبرت انگیز ترقی کریا تھی اور اس دور کے مفکروں نے جوافکار وفطر بات بیش کیے انہی کی بنیا دیر آنے والے زمانوں میں انسانی افکار کی غلیم انسان عادت تعمیر ہوتی رہی ۔ اس کتاب میں اسلام سے قبل کے چذبلندیا یہ حکا موصلے میں کے اخلاقی نظر بات کا تقابی مطالعہ کرے ان کا نقطہ نظر بیش کیا گیا ہے۔ اور کون فیر شمس ، گوتم برح ، فرر تشفت ، مانی ، سفراطی اور ارسطو چھے عظیم مفکروں اور مصرف میں کون فیر شمس ، گوتم برح ، فرر تشفیت کی گئی ہے ۔ نلاش جی انسانی فطرت مصرف کری ہے ۔ نلاش جی انسانی فطرت کا ایک لا ذمی تقاضوں کی رشنی میں صائق کی کئی ہے ۔ نلاش جی انسانی فطرت کا ایک لا ذمی تقاضوں کی رشنی میں صائق کے میں کا ایک لا ذمی تقاضا ہے وادر میکا ہے قدیم کے اور میکار کا مطالعہ ناگر ہیں ہے ۔ اور یہ کتاب ای نقطہ نظر کوریا صفہ دکھ کر کھی گئی ہے ۔

قیت بھرو ہے ملنے کا بینہ :

مبكريم اداره تقافت اسلامير كلب دود لابور

## فليفه والحكيم إران مين

ا قبال اور د می بن دلجین بینے والے کم و بیش خلیف صاحب یورب سے آتے ہوئے تہران میں اترے وال مرحوم سے د درکی آشائی تنی والہ بیل خلیفہ صاحب یورب سے آتے ہوئے تہران میں اترے وال دول دا اور خلیفہ صاحب کی خالباً ان سے در برینہ بلا تات تنی ور را دا اور خلیفہ صاحب کی خالباً ان سے در برینہ بلا تات تنی وال دا اور اور خلیفہ صاحب کی خالباً ان سے در برینہ بلا تات تنی والی سے مرح اللہ اللہ بی باکستان کے ایک بست برط نے بیاس تفہراً لوں مرز فرمان کے نام سے واتشائی صاحب ان کی مناسب عمر نہیں اس لیے بین انہیں اپنے باس تفہراً لوں مرز فرمان کے نام سے واتشائی مناور کی مناور کی مناسب عمر نہیں اس لیے بین انہیں اپنے باس تفہراً لوں مرز فرمان کے نام سے واتشائی مناور کی مناور کی مناور کی مناور کی خالم منافر کی اور کی خالم منافر کی خالم خوا و خدمت اور دکھی کھی از است کے کا ظاملے مرب کے بیال کو سے خالم کی خالم

ہیں ہر بارات کے مہر بارات کے خلیفہ صاحب سے صرف نہایت دکور کی آننا کی تنی وہ مجی صرف ان کے مہدا کہ بیار میں کردی اور کی آننا کی تنی وہ مجی صرف ان کے نام کم میں دور تنی میں ایک جذر منطب مجی گذرنے نہ پائے تنامے کہ میں بیا محسوس کرنے دگا کہ بیر تو میرے پر اسنے دوست اور نین میں یخلید صاحب کا بٹناش ،خوش تبا فہ جہرہ اور نمایت ہی ہے تنگفت طرز گفتا را در ان کا دوست اور نین میں یخلید صاحب کا بٹناش ،خوش تبا فہ جہرہ اور نمایت ہی ہے تنگفت طرز گفتا را در ان کا

مجتب أمير خلوم من و تو محه نمام مراحل طے كر حيا ها -

بکران تا ٹزات اور اڑات کے مین نظر جو بدیس مخلف طور پر تیج بخیز ابت ہوئے۔

۲۱ را بربل کوسفارت خانه پاکستان میں بوم اقبال کی تقریب بھی اورا بران کے علی ، فضلا اور او ما بڑی تداد میں جم تھے جلسے صدرعلامہ علی اکبر دہ عوامر جوم تھے دہ فعالیمال معامری لبند نزین ملمی اور ا دبی خصینوں میں سے سقے اوران کی ہے شنل البعث ( ایست ایم اوجی فارشی ( باب بیٹ وائر نہ المعاروث کی جنبیت رکھتی ہے ) نزق وعزب میں محروف ہے علام مرحوم نے اپنے صدارتی خطب میں افزال کوخواج تحسین بیش کونے ہوئے فرایا کہ سیاسی خلامی ہے ذمنی اودکھری خلامی منظر ناکب نرموتی ہے اوما فبال سنے انسان کو ذہنی غلامی ا ورفکری صنا دسے نجاست دینے کی کوشش كى ب اوريدا فبال كانمام الى شرق براحسان ب فيلية ماحب برابيان كين وسالها لم اورنه فسن بشروط ك با برك العاط كابسن الربواء اور جميت كماك من طامع و فداست صوصى طورير طافات كرنا جابتا مون جنائج ان سے الماقات ہوئی جس کا ذکر نیو میں آئے گا

اسى طبسه بين طيبة صاحب سنے في البديدا قبال پر فارسي دبان بيں تفترير كي حب بيس ماحزين كو بتايا كرا تبال نے للا وداس ككراي يرنكن جيني كي سبعه واس تقريرين جوخلينه صاجب كي فارسي زبان بين بيلي تقرير بني، نها يت ومبي <u>لطبیع</u> اور داستانین باین کس اگرجهان کا تلفظ اور ایجه ایرانی تهیس مقا میکن وه الفاظ کو نهایت صاحب میان الا عليمده اداكر في في حير مع ما خرب كوسمين بي كوئي مشكل نهتى سادا ال فهفهون مي كونج والحقا بالعن برياتا پر وگرام کے ساتھ دیڈ یو تسران سے تمام ملک میں ریلے ہی کی گئی اور پڑھے ملتے دگوں میں اس کا غاطر خواہ از ہوا کی ک ایران میں بھی کم وہین دہی حالات موجود میں بن کی افبال فے تنفید کی ہے

طله کے دوسرے دوزین علامہدہ مفدا کبخدست بین ما ضربرا اور کما کر خلینہ صاحب آب کی ضامت بیں ملا قات اورعرض الادن کے بینے حاصر ہو نا چاہتے ہیں ، علا تمہ کی صحت ایک مذت سے خواہ فنی اور دو بہت كم تصرت نطف تف برمليد الود علامت كي وجهس ان كي بيه حركمت كزنا بمي شكل تما ميري بات من كرمريا باكرين ببارا در بوارها بول مگر ماری ندیم ایرانی وضع داری اور دران نوازی کا نقا ضایه به کریس خود آید ببند مقام دانشند کی خدمت میں مامز مول میں میر گواما نہیں کروں کا کر وہ سرے پاس آئیں۔ ہیں نے کماکر سرے بیے (ور فلیعراب كهيه آب كا قدم انج فرانا إعست فخرمهم و علام ده وفدا ميرس إل تغريب لائے - ان دوعظم خصيتول كي لاقات ميرى تظريب ايك مهم تاريخ وانفه غلاء انغان سايران كحيندايك اورا دبيب ادر شاعر مجي تشرلين مدائن تھے۔ یں نے فوا کو المرار ٹنلینون کمیا اور اس نے جندنصورین اس بس سے ایک کروپ کی تعویر ميرت اس يقى جو فارى جل بال ين جيست مكى ب مراد الماري المار خلیفہ معاصب سے ملاقات اورگفتگو کا ملام دہ خلاا پرمبت اچھاا تر ہوا۔ ملامہ وہ خدا مجی مولانا روم کے بلاحول میں سے تھے اورملیفہ صاحب کی باتیں نمایت توجہ سے سنتے رہے اور پاکسان میں ان کی ووشا نہ دلچین میں اشانہ کی بڑی وجنملینہ معاصب مسے ملاقات تھی۔

بے اور النا کہ بین کرتے تھے۔ بیان کو اتنا بھردے۔ اس کے علاوہ انہیں بے شار فارسی انتحاریا و نتے اور اتنا گرا مطالوکیا

یران انتخار کو بین کرتے تھے۔ بیام کے تبریے دن کی شام کو کچروفت ل گیا اور میں نے فلیعنہ میا حب سے کما کراگر

مین بر آر آپ کو پرونسیر بدیل الزمان فروز انفرسے ل بینا چاہیے۔ پرونسیر فروز انفرایدان میں بلکہ دنیا بھریں دوئی
کے سب سے بور نے تن اور مفسر سیجھے جاتے ہیں اور میرا دل گوائی دنیا تھا کہ بع ملا فات بھار سے آبنہ ہا دبی اور ملمی
نی مافر ہونا چاہتے ہیں فیمنا ہیں نے فروز انفر صاحب کو شلیفوں کیا کہ بم چند منت کے لیے ان کی خدمت
نی مافر ہونا چاہتے ہیں فیمنا ہیں نے ان کو کہ دیا کہ ظیور ما حب برمینیویں سب سے بڑے دوئی کے تھی ہوں اور انفر کی خدمت میں مینچ کئے۔ ان دو مظیم المرتب سے تعقیمتوں کی ماحب کو کے کوروز کو فیمنا کو کہ میں ان دو عالموں اور ان کے وسیلے سے دو ہمسا یہ گوری میں ان دو عالموں اور ان کے وسیلے سے دو ہمسا یہ کھور کوروز کو کھور کا تھا۔
مام کوروز کو کو کو کوروز کے فلیمنا کو کہ کہ در ایک گراوشتہ تائی ہونچکا تھا۔

نبلیعز صاحب کے قبال کی ایڈی ڈاکٹر کی اور ان کا ایک اور دلیپ آور نتیج خیزواقد ان کی لیڈی ڈاکٹر کی ایو ا کافلی سے ما فات ہے۔ ماری سے 19 لئم میں سکی بیافت علی خال کی طرف سے بھی کا فی نشا دہیں خواتین کو ایو ا شرکت کا ادارہ اور وردہ کیا۔ گرمین وقت پر معلوم ہوا کہ مختلف وجو بات کے باعث سب نے پاکستان جانے کا ادادہ شرکت کا دارہ اور دردہ کیا۔ گرمین وقت پر معلوم ہوا کہ مختلف وجو بات کے باعث سب نے پاکستان جانے کا ادادہ شرکت کا دارہ اور دردہ کی طرف ہے کئی ایک نام بھوا کے تقے اور اس پہلے مہم میں الملی طبسیس ایران کی طرف سے اب ایک خاقوں بھی جانے کو تیار نہ تھی جب صرف ایک ون باتی رہ گیا تو سفیر کیر کے ایما سے میں ڈاکٹر کا ظمی سے برتے ہوئے کم اذکہ ایران کی فیریت ہم سب کے لیے اضوس ناک ہوگی ۔ وو مسایہ مکول کے درمیان اسے تعلقات برتے ہوئے کم اذکہ ایک خاقوں کو طب میں بشرکت کرنی جا ہے ۔ یہاں اس بات کا ذکر کر دینا اورم ہے کہ اس دائے میں تاریب ایران سے تبلغات اوروستان تھے کم طالات موجودہ حالات سے بست مختلف سے دایران کی

نیک ول خانون کی بے بوٹ مرمت کاجواس نے کئی سال خفی اور نجی تینبیت سے اور حکومت ایران یا باکستان کی مرف ہے کہ او المرف سے کئی تم کی جمیت افرائی یا تقویق کے بنیرانجام دین گھرااٹر تھا اور انوں نے ڈاکٹو کاظمی کو فروری 4 مے 19ء میں پاکستان آنے کی دیوت دی ۔ ڈاکٹر کاظمی نے دس دوز تحربی پاکستا ن کا دورہ کمیا۔ لاہور بیں انوں نے فلیوصاصب کے ال بی قیام کیا اور نمایت اچھے تا ٹرات ہے کرواہی ہو بین

جب خلیفه صاحب کی ناگیا قاموت کی خبرایران بینی نوان کے صدیا جانے والوں کو بہت رنج ہوا ۔ ایکن فرمنگی ایران ۔ پاکستان کی فرف سے پاکستان کے اس مالی قدرعا لم اورا دیب کی با دس ایک جلسہ ہواجس میں نہران کے علا وفضلا وشعرانے مشرکت کی دایران کے بندیا بہ شاعرا قائے صادق ممرمد نے اس جلسہ کی صدارت فرمائی ۔

علمه كم عدراً فائد مرد في الدان الدان المام كلام كالما فاذكيا ا

انبال بهرمغام وبربتال رشیخ است علم مما البت بر بربازیک میاب میم طبیعت است د مجم مضتے است کس ما مال نیست کر مجرور او اجب کے عادل است سبل سمی نفیتے است

رانسان کمی مقام ،کمی شان اورکسی دینے کا ما مل ہو، جب زندگی کاخوان اس کے بیاے کراستہ کیا جا ناہے تو لا محالہ اسے مرمت کا ذائعہ غرور حکیفیا پڑتا ہے ۔۔۔ بشری تعاصابی ہے کرموت اس لدولوب کی زندگی کا مسلم مقلع کردہے اشیب نے ایز دی بھی ہی ہے ۔۔۔ موت سے گریز و فرار کسی کے بس کی بات شیس ہے خوا ہ جلد

مورب المراب الم

ا پھیں کھلی ہوئی ہیں ر و نامنے نفل و کمال کی نظران پر اور آپ کی نظر دنیا کے نفل و کمال پر ہے۔ اگر چہاس نوع کی خفینتوں کی ابدی زندگی کا آغاز موت سے ہوناہے نیکن جہاں نک ان کے اوی کس ٹار اور عالم النا نی کی حربال نعینی کا نعلق ہے ، ملکت کے کمی مثنا ز فرد کی دھلوت کا احساس ول و داغ ہر گرے افزات ا

ملیغہ عبد الکیم نے مدمت اسلام ا درایران ویا کستان کے تعافی ر والبط کی توسیع کے سیسلے بین بوری عمر برگی ہے لہذا موصوف کی دھلت سے ہمارے نقافی روالبط ا ورعا لم اسلام میں دخنہ پڑگیا ہے بیں ایران وبا کستان میں دو بار موصوف کی زبارت سے مشرف ہوا ہوں آپ کا شمار ان حکمائے اسلام میں موتا ہے جن کی اسلام کے حقائن ومعادت پرگری نظریقی اور آپ پر بیختندے بخوبی روشن تھی کہ اسلام وہ دین ہے جس کی اعلی تیابات ورس حیات دین ہیں۔ رشد و برایت کا مرخینر اور انسان کی مسلاح و فلاح کا وسیلہ بھی ہی تعلیات بیں اور ان کے کمال یہی کہ کا مہند و برایت کا مرخینر اور انسان کی مسلاح و فلاح کا وسیلہ بھی ہی تعلیات بیں اور ان کے کمال یہیں کہ کا مہند و براہ ہیں۔

اجرم درمرک اہل مخرفت کفت باید آنے وزیبا علی استان کا مرت کے اورکوئی عارہ نہیں کہ ہم یہ کمیں آ ہ ! مالم کی بوت عالم کی بوت علی کا نفر فسول میں بوت کے بیار اور فلید صاحب کو خراج محتبدت بین کرتے ہوئے کہا کہ چار سال کے ذیا وہ سرحہ گؤردا کہ بیزوت میں اسلامی و میں انجن کا اجلاس منعقد ہوا تھا اس اجلاس کے نفر کو بین سے بیں نے ایک زوگ شخصیت کے بار سے بین ہوا تھا اس اجلاس کے نفر کو بین ماسل ہوا تو مجھے المالی میں بوت کی بیکر اور بیخر ملمی کا حال سے یہ کہوں :

بوا کہ بیٹر فسیست فضل و دانش کا بیکر اور بیخر ملمی کا حال سے میں نے جا اگر زبان حال سے یہ کہوں :

بوا کہ بیٹر فسیست فضل و دانش کا بیکر اور بیٹر مالی سے میں اکٹوں ہر ار حبیت دائی

اگر کوئی اس واجب الاحرام مفکر کی تعدید الطبیت و عقیدی اسلامی کاجس بین عقائد اسلام کے اصول کے مفن بی ایم میا صف آئے بیل ملحال نظرے مطالورے نواس پر موصوت کے مفن و کمال اور علم و دا نسق کی مینیت بخولی واضح جوجائے گی اور اسے نیما مذارہ ہوگا کہ اس کے استقال سے ملوم و معاد ف کی دنیا دکتے عظیم نفعان سے ووجا و اس کے استقال سے ملوم و معاد ف کی دنیا دکتے عظیم نفعان سے ووجی کا ایک ووجری کا نقدر الیون جس سے زورت نظیم اور بنویر کوئی شادت ملق ما ور بنویر کوئی شادت ملق میں میں موجود کی ایک ووجری کو نقدر الیون جس سے زورت نظیمی اور بنویر کوئی کے بین اور من کے موجود میں بر بر دونی و دنیا وی ایک میں میں اور ایک میں اور ایک میں اور ایک میں اور ایک کوئی ہے بیال کے بین اور ان مسائل کا گر بیل ایک بیان کی میں اور میں کا ایک کی ایک ہوئی ہے بیال کے بین اور ان مسائل کا گر بیل کوئی ہوئے تھے کھول کر دکھ دی ہیں ۔

افتی نیم این کے با وجود بین مرفوم کے اس علائے کے بالد نے بین کچے کئے بنیم میں دہ سکتا بو آب کو اہران اددایالی فلسط وا دن کے متا در صرف میں کدموام وف نے ار دو زبان بین مواہ تا جلال اللہ بین دومی پر ایک کتاب مخرر کی ہے یا دو سری مخروبی اس سلنے بین میروقلم کی بین بلکہ وک بہتیم ماری مقت اور ہما رے ملک کے بارے میں ہرومرورت اور بطعت و کرم سے اظہار خیال نرواتے تھے گھنٹا دور نبادسے اس نتاق فاطر کی نمازی ہوتی منی میں ہرومرورت اور بطعت و کرم سے اظہار خیال نرواتے تھے گھنٹا دور نبادسے اس نتاق فاطر کی نمازی موتی منی م اکثر و بینبزیه مفکر باکستان ایران و باکستان کی بلتوان کومیناً ایکب ہی بلت و اید دیتے یہ اور ہینے بکہ جہتی ہم اسکی ا وربیگا کی موصوب کا مومنوع سخن رہنا تھا ۔

ا وریگا گی موصوت کا مومنوع سخن دنیا بھا۔

افسوس؛ صدا بسوس ایا یہ گنجیئہ علم و مرزت ہے ہم روما یا لی کے عالم میں ہما رہے یا تفسے جاتا رہا تھے تو یہ بست میں ایسے میں میں آتی کہ میں برا دران پاکستان کو پہنام تعزیت دویں یا خود کشور ایران کے باشندوں کو۔ نہ مردت ایران و پاکستان کی بلتیں بلکہ تمام بلتیں جلیفہ عبدالحکیم کے حافظ آنہ ارتخال سے فم دوہ واغدو کمیں ہیں۔
مدت ایران و پاکستان کی بلتیں بلکہ تمام بلتیں جلیفہ عبدالحکیم کے حافظ آنہ ارتخال سے فم دوہ والا بذہ کو اسس خلالا امر حوم کو بست حاودان میں مگردے مرحوم کے گرائی قدر خاندان اورا حیاب و تلا بذہ کو اسس مصیب عظمیٰ میں مبرولحل کی تو بہت عطاکہ۔

اس کے بدیدا قم الحردن نے مرجوم خلیفہ صاحب کی زندگی اعظمیت نکر ادر علی آنار پر شرح و بسط کیا تھ انگیم انجار خیال کیا بنز مرحوم کے سفراریان سے شکن جو قابل ذکر حالات تھے ان پرجی روشنی ڈالی بھرڈا کر فلیفہ عبد انگیم کی گرانفدر نا لیون رحکمت روی سے چندا فتیا بیرات کا فارسی ہیں ترجمہ کیا ناکہ حاضرین اس سے استفادہ کرسکیں ماضرین سنے پر ترجمہ بودی توجہ کے ساتھ سنا کہ آخرین ہیں نے فیلیفی صاحب مرحوم کے متعلق اپنے احساسات ایک ماضرین سنے پر ترجمہ بودی توجہ کے ساتھ سنا کہ آخرین ہیں نے فیلیفی صاحب مرحوم کے متعلق اپنے احساسات ایک فلم کی فشکل ہیں بیش کیے جو درج فویل سبے و

ای طریخ اسے بایٹ دانین فردان سے بیکہ بودی افتخب روستان ای دریخ اس گریم بار تو ای دریخ اس گریم بار تو ان درم تو امترادی دول نشین بازی است نگر شرق با مغرب دبین از دم تو افزین دازیاز ارمختی گرتو دانرینده استرا به مشتی بهر تبلیع مجسب نه بات بهر انبانی پیتم اتر گربال بدی تبر انبانی پیتم اتر گربال بدی تا بال تو با دا زبان حال بود بیر انبانی پیتم اتر گربال بدی تال تو د می واقعب ال بود است میم داری واقعب ال بود است میم داری واقعب ال بود استراک بود میم داری واقعب ال بود استراک بود بیراک بردگی در دل بردگی دل بردگی در دل بردگی داد در دل بردگی داد دل

المراجعة والمسترا المستال المرك المستراك المستراك والمراك المستراك والمراك المستراك والمراك المستراك والمرك المرك المرك

فليقه عبالخاء مركوم كالحبار أما و در ما فيام

نام موادرمراتقرار بردگار بردنسراری کاشیت سے کیا کی مرحم سے دافف ندھا۔ ۱۱۱۹ میں جامع عالم برا اللہ موادرمراتقرار بردگار بردنسراری کاشیت سے کیا گیا ۔ مجھے ۱۲ راکست کوحیدرا او برخوا تھا۔ اس سے فائم مواا درمراتقرار بردگار بردنسراری کا تھا۔ اس سے فارجو دن بہلے ملیکٹر میں عرائح یہ خواجر صاحب کے ساتھ جائے بی رہاتھا کہ ڈاکٹر عطار السّد برخ ہوان ونوں کالج کا قامت فانہ ہے ) خواجر صاحب کے ساتھ جائے بی رہاتھا کہ ڈاکٹر عطار السّد برخ ہوان ونوں کالج کے میڈوکل افسر بھے اکے اور وہ ابنی مارک سے باتھ بارک ساتھ جائے ہوں۔ ابنوں نے کہا کہ بہت اجھا مورا اس حددراً اوک جا دہ جا بوں۔ ابنوں نے کہا کہ بہت اجھا مورا اس میں بیا ہوں۔ ابنوں نے کہا کہ بہت اجھا مورا اس میں میں بیا ہوں۔ ابنوں کا ساتھ ہوجائے گا۔ وہ جامد میں نامی میں طبق کے ندوکا دائر میں طبق کے ندوکا در ابنوں کے درگار انرون سے میں آپ سے دہی میں طبق کے۔

تقے۔ سمیتہ ہی تھ میں کوئی کتاب ہوتی یا بنسل کا غذ۔ میسل کاغذاس لیے کرکسی شعریا نظم سے لیے کلبیعت موزد موتذكرے سے لانا ندير ۔ ہے۔ من نصاب كى كما بول كا ذرا زيا وہ مطالعدكرا تو محص كرے سے كھينے لے علقهادد كتف بعال المى توصرف انظر ميد ين كالاسين بن الكراس وقت مطالح كابه عالم بي توجيب " تخيري أورخليفه كأغمر مين كم ومن ايك سال كي حجوانا في مرائي متى - وحيدالرحن عزمين سم دو تون سم إذرا بُريِّ مول كر منليف كي طبيعت من جولا في بحرى مو في تتى تو وحيدا لرحن نبسة سخيده ته - بت نوجوان فلسفی شعرار کی طرح فلیف کے مزاج میں بھی ورالاا بالی من مقا مگر کیرے وہ نمایت نفیس بینے تھے۔ "ازه ولايت قسم كم لوگر با كوطرح يتلون كاشكن، أما في الالركا بميشه حيال ر كلفته نضر - مكرونيا إوسركي أوحر بنوما في ان كا دويير كا فيلوله فاغرنه مو النماء بهارك محراف بن جننا فرنيج رمضا وه سب كاسب كرائ كا نقا - ينك ، كرسى ، ميز ، برتنول ك الماريال ، كتابول كى الماريال ، يهال تك كرغسل خابول كابوراسامان . كرائے كا تقاء حرف كمانے كے برتن بھرى كانتے ، يچے ميرے تھے -كرائے كے فرنج كا آنا ب وحدالرص نے کیا تھاجن کامزاج ورانوا مانہ تھا۔ جائے ہم یں سے ہرایک کوفرنیر کے کرائے کے طالس بنیتالیں رویے ما موار وینے بڑتے تھے۔ ایک روز طیعرے کا کرمبائی ہم اس وایا نہ ساتھے بازائے، میں اپنی چیزیں خرید لینی جا میں -حیدراً با دمیں ایک اہم ادارہ جراج فانوں کا تھا۔ بسیوں حراج فانے فانے فانے بھے ادران میں سوئی سے لیکر موٹریں اور یا تھیوں تک نیلام ہوتی تھیں ۔ فلیفہ نے کہا کرمیں حراج ظانے ماکر فرنیج ہی نہیں بکہ برتن مجی خرید لا تا مہوں ۔ برتن مبرے یاس تھے میں نے کما برتن خرید نے کی کیا صرورت سے ؟ جواب د باکہ کل نہا دی سکم آ جائے گی توبرتن تو وہ لے جائس گ ، پیرسم کیا تھیکہ ول میں کھائیں گے؟ غرمن وجيدالرحن اورمين فسيخريدا شيار كاكام فليغه كمسبر دكيا-حراج عمواً تيمي كدون جعه كومبواكر في تق خلیبے صاحب باشتے کے بعد علی دیئے اور دس گیار و نبچے سے سامان آنامتر دع مو گیا۔ان میل ہے جور رکابیا .. ذرائنگ روم کے لیے بن طرح کی کرمیاں اورصوفہ ، کھانے کے کمرے کے بلے ایک اعل ورجر کا کری سے نین کے تھے جیاں ، ایک بہت فراسک مرم کا شیر ، اندروا لے برا دے کے لیے دھی کا نام ہم فیر سلطان كرمهان خاف كرنام بر" دريائ ودات" ركه جورًا غما بنايت خولمورت مرتف إيت بيع آمام كرسيان، نه جاند كتف فرم جن مين طرح طرح كي تصويري، زياده ترمنا ظراورخوش رداوربدهوت وونوں دھنے کی لڑکیوں کی تصویریں اور حداما نے کیا کیا شغرق چیزیں جو آنی مشروع ہوئیں تو برابر مغرب کے

وقت تک آن دہیں ۔ مغرب سے ذوا پسلے خلیغہ سکراتے ہوئے آئے۔ ہم نے کہاکہ بھائی یہ کیا فاک بلا اساں نے ہو۔ ایک طرف توسنگ مرفر کا شیرا ورو و مرمی جا نب یہ ٹین کے بچے کس غرض سے خریدے گئے ہیں ؟ خلیفہ نے بی بچید ہ اور نیم مزامی ا تداری کہا کہ تجی بچیج میں نے و بچھے تھوڈ اسی تھے۔ حراج کہ نے توریف کی میں انہیں توریف کی میں انہیں انہیں بھیج وس کے ۔ خیراب ہم اسکا سواج میں انہیں بھیج وس کے ا

ور عل مير ساير ح جر ح مول

برزول کی جو قوم پرست اور انگریز پرست دونول طرح کی محصلوں میں مقبول ہوئی۔ اضوس ہے کہ بہ نظم راقم الحرو کے باس نہیں ہے درنداس سے اس مجا اندازہ جوجا تا کرخلیفہ مزاح کے پیرائے بیں کھی گئرا بھول تک بہنچ جانے۔ تقریباً ایک سال کے بوریہ تا لوٹ مقدس جی ٹوٹ کیا۔ میں کلیہ جا مدھ تا نیرے اقامت خانے کا حود ب متیم ( داروُن ) مقرر جو اا در مجھے آقا ٹھنٹ فانے بھی میں رہ ایٹرا۔ گربیال بھی خلیفہ کا ادر میراسا تھ نہیں جو ڈائ لیے کردہ میزے ساتھ مؤوب فیرمقیم مقرد جو تے اوراس بھانے سے ہفتے میں کم سے کم دوروز د جب وہ ان کو دن کے فرائش بور سے کو اف تھے لیے آقا منت خانے آتے ) ان سے لطف طاقات رہ تہا۔ امی دودان میں ہم دولوں کی شادیاں موکئیں اور میں نے مؤدلی کو خیر بادکہا۔ خلید صاحب نے بھی عنایت اللہ صاحب کا ساتھ بچوڑ دیا اور ایک الگ بنگلہ کر ائے بر مے لیا ۔ مگر انہیں کہیں نہ کہیں توابی تقریر ادر این طلم مجلس کے جوہر و کھانے تھے ۔ اب ان کی آ ماجا کا اساتہ و کا کا من دوم بن گیا ۔ شعبہ دینیا ت کے منطق کے استاد مولوی سیدا برا مہم صاحب اور خلیع میں خوب خوب جو میں رہتی تعلیں ۔ مولوی صاحب کی منطق و ہی جا معہ ذلط میہ والی منطق تھی جی پر انہیں لا تانی عبور ماصل تھا ۔ حدیث ہنطق ، فلسفہ ، کلام مب کہ دری کتا بول کے صفحے حفظ یا د کھے ۔ ان کے استدلال کے طریقے خلیفہ کے استدلال کے طریقے میں موجوز کی میں کی دری کتا بول کے وقید کے استدلال کے طریقے خلیفہ کے استدلال کے طریقے میں اور کو گئی ہے ۔ اور کجنٹ ہموتی تو یہ معلوم ہموتا تھا کہ دونوں کو یا میز کے جا دوں طرف گھوم رسبے ہیں اور کو گئی گئی۔ دومر سے کو نہیں کی استدلال کے دونوں کو یا میز کے جا دوں طرف گھوم رسبے ہیں اور کو گئی گئی۔ دومر سے کو نہیں کی استدلال کے دونوں گئی ایمیز کے جا دوں طرف گھوم رسبے ہیں اور کو گئی گئی۔ دومر سے کو نہیں کی وسلم میں ا

یہ میں خلیف کی مدت یا جودت تھی کہ انہوں نے تین مرتبہ حیدرا یا دکو خدا حافظ کہا اور نبیوں مرتبہ ابنا تمام انجا تہ وجن میں وہ حراج والی تصویریں بھی شامل تھیں) فروخت کردیا۔ ایک مرتبہ تعلیمی رخضت براورب می سند و توریر میک میں مہادا جرکا لیج کی صدارت ، غرض ہر مرتبہ لغوی اورا صطلاحی دونوں اعتبار سے خلیف "مبکدوش" مرکر بیال سے گئے۔ ایک بہت بڑا بنگلہ بنا لیا بنفا وہ بھی فروخت کردیا۔ اسٹاف ا درطلبہ دونوں میں ہرواوز نر تھے اس لیے ہر مرتبہ رخصتا نے ہوئے ، وعوتیں ہوئیں، عصرا نے موسے۔ سر نگر کی مان دمت بندنیس آئی تو حیدرا یا د والیں لوٹے اور بہال میر شعبہ فنون د ڈین فیکلٹی اُف اَرس ) مفرر موسے۔

به من مربعة المرود من من ورب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المربط ال

خلاما نظر كمنے آئے۔

ہارے پیلے اوٹ میں سے وحدالر من اور خلیعد دونوں حل بسے، بکرتیا بدان لوگوں میں سیے جو کلیہ جامبر خانبہ کافتاح کے موقع برے وراگرت وووو علی میں موجود تھے ان میں ثما بدمیں ہی تن نہااس دیائے فافی میں رہ گئے، بہویا ۔۔۔ رہے ام اللہ کا۔

اسلام كانظر برحيات

فالرصاب ك الكرزى تصنيف اسلامك منديا لوي كانترجه بعد كتاب فوتنا لمائب من هي بعد قيمت آند معيد منظر المراب الكرزي تصنيف اسكرم مرك اوار ، تقاوت اسلامير - كلب دو و دلامور

واستعراب واستعراب

# واكثر ضايفه عبدالحكيم كي بادمين

تداکٹر خلین عبد الحکیم عثمانیہ بونورٹی کے نیام کے بدی حیداداً یاد نشرلین لے اُلے نضاور صدر شویز اسند کی جیٹیت سے انسوں نے بہی فابلیت اور ذالمن کاسکہ دیگوں کے دلوں پر بیٹا دیا مقا۔

میرا نقرر منایند یو تیورشی بین تمبرستال در مین بهوا بحیدرا با دجانے کے چندد در دبدی مولوی عبدالی صاحب کے بہال فلیفہ ما حب سے بہلی مرتبہ طنے کا موقع ملاوہ میر بڑے جائی عابرسین خالف حب مرحم کے علی گڑھ میں ہم جاعت مراح کے جائے سے مطے اور پر شنعنت ان کی آخر تک برقرا در ہی ۔ یس بھی ان کا درب کرتا مقالیکن فلیفہ صاحب کا مراج کھ البیا تھا کہ وہ بڑے چھوٹے کا ذیا وہ محاظ نہیں کرتے ہے۔ بذا ہم کی ترزیک ہیں وہ کی مونیل جھوڑتے تھے اور خود اپنے او برجی وہ لیمن اوقات بھیتی کس دیتے تھے بسر ممثل میں بیٹھتے تھے بسب کی قرب بارکر اس میں جائے تھے بسب کی قرب بارکر اس مارے تھے بسب کی توب بارکر اس مارے تھے بیار کی توب بارکر اس مارے تھی بارک تو میا اند نہ ہوگا

یں فلیفہ صائب کواپی پیڑھی کے وہین تن افرادیس شار کرنا ہوں - ان کی بذاہ نجی وراصل ان کی ہے بنا ہ

و است اورجودت بل کی ہی دوہ بھی کہ وہ کھی گفت فیم کا آدمی جاہے وہ کشا تھوں ہو بذا سخ بہیں ہو مکتا ۔ پھر فلیفہ صائب بین ایک بات یہ بھی کہ وہ کھی کسے مربوب بنیں ہونے تھے ، سب نے دیکھا ہے کرجب ڈاکٹراد حاکر شن مادی کے دوسرے ساتھی یو نیورسٹی ایجو کمیش کمیشلے میں حیدر آباد آئے تو فلیفہ صاحب کی بذار نجی کا ان اوران کے دوسرے ساتھی یو نیورسٹی ایجو کمیش کمیشلے میں حیدر آباد آئے تو فلیفہ صاحب کی بذار نجی کا ان اصحاب کے ساتھ بی وی عنمانیہ یونیورسٹی کے اسٹا فٹ کلب میں کہتے تو فلیفہ صاحب ان سے اسی طرح میں طوطی بوتیا تھا ہے سب کمی وہ عنمانیہ یونیورسٹی کے اسٹا فٹ کلب میں کہتے تو فلیفہ صاحب ان سے اسی طرح دہ امتیا ط

دہ لوگ میں کاخیال سے کہ نظیمے کے یہ تعبیر اور نعتی کو بڑا ہی سنجیدہ اور نمایت ہی منشک انسان ہونا چاہئے انہیں ملینہ صاحب سے مل کر مایوسی ہوتی تھی ۔ ان بے تمیل اصحاب کی مجمد میں یہ بات کمبھی نہیں آئی کہ فلسفاور ٹوٹن ڈاتی ایک دوٹرنے کی ضدندین ہیں۔ نکسفے کے محقق ہونے کے ملا وہ فلیغرصاصنب کوا دہب مالیہ کالجی ذوق نقا ۔ انگرزی خرنج اور مرمن اوب پران کی بڑی وسیع نظر تھی ۔ فرنچ اوبوں کے متنان ان سے اکٹر گفیت گورا کرتی نقی بچے یہ دیکھ کرتیجب ہوتا نتا کہ ان کی رائے او بی تخلیقات کے متنان کس تدرمتوا زن ا ورما کرسے تھی

فلید ساحب کی بدلر بنی میں بلاکی اُ بچ اور جوت منتی ان اسک مزاج میں بھی بخی بنیں ہوتی بقی ان کا مذاق اکثر پروفی را دون فانساحب سیروائی سے بھی رہتا تھا ہو ان کے برانے ساتھی سقے دونوں نے ایک ہی دن عثما نہہ ویوری کے اسا دی بھی ایک ہی تاریخ میں ہوئی مجھے لوجوں کے اسا دی بھی ایک ہی تاریخ میں ہوئی مجھے مؤتین کہ مذاق میں کتے تھے یا یہ امروا قد تھا ، پروفی میں مارونی شام دو الی شادی بھی ایک ہی تاریخ میں ہوئی مجھے آگر کو ایک مطبق الدونہ ہوئی میں موسے اسمال میں میں موسے اسمال کے مذاق سے دہ بھی بطعف الدونہ ہوئی ۔ ایک ہی خات کا الدونہ ہوئی ۔ ایک فلیف الدونہ ہوئی ۔ ایک فلیف ما حب کی ایت کا الذائی الیہ ایک ایک فلیف ما حب کے مذاق سے دہ بھی بالا میں ہوئے ۔ میں نے کئی مرحبہ برونسی اردن خالف احب شروائی کو یہ کتے ہوئے ماک کہ ایک الدائی ہوئی ایک فلیف میں ہوئے ۔ میں نے کئی مرحبہ برونسی اردن خالف احب شروائی کو یہ کتے ہوئے ماک کو دو ہوگئیں۔ میں مائی میں موجوب کی اور دو ہوگئیں۔

و الله تن کلب کی محفلوں کے علا وہ مجی مجھے خلیفہ صاحب کو نز دیک سے دیکھنے کا موقع طا ، ہیں حیدر گولوہ میں ان کے پڑوس میں رہتا تھا جھٹی کے روز میں اکنزان کے بیمال جا نا ا در کھی وہ بھی میرہے بیمال نشریف لا تے۔ بہاں ان کی گفت گو کا ندا زیال جدا گانہ ہوتا مشگفتہ مزاجی نوان کی نطرت بیں تھی ا درفلسفیا نہ بیوست کی ان ہے تو فغ کمی مالت پیرهی منیں کی حاسکتی بھی۔ حبس طرح بذلہ سخی ہیں وہ باست ہیں باست نکالنے اسی طرح حبب علمی ا ووفلسفیان ما كى برگفت گوكرتے تومنى آفرينى كى عجيب عجيب صورتين نظراتين-برات بس ان كى غيرممولى خاوا و زانت كا اللهار مونا - دومرول کے چیے جبائے نوا بوں سے احتراز کرتے اور جو بات کتے اس میں ذاتی ایجے ادراجتیا و کارنگ موملان کی نظر مغربی اوراسلامی فلسفے پربیت سیج تھی اورابیا محسوس موتا تھا کرا نہوں نے دونوں کانفابی مطالعہ بڑی گھری تطریبے کمیا ہے فلسفے اودا دب برانبوں نے بست بڑا تھا اور ال سے تعلق کوئی ایسا ذبتی سے دلین مسلہ نہ تعاجی برو ، رائے نہ رکھتے ہوں ۔ بھران کی یه رائے عن اوپری ملوات برمینی فرتھی جیسے کراکٹر توگوں کی ہواکر تیہے وہ مسائل کی تاک پنجتے اور گفت کو کے دوران میں ابنی ز انت سے مبت ہی الی ختن با نوں کی نشاندی کرتے جن رعمر کا نوگوں کی نظر میں الم نی جو نکر فلسفہ وا دب سے مجمعے کھی شخت ها اس بيريكنتكوئير بعض ادخات كفنتون مارى بنيس اور بيركبي كمازكم مجيه سيرى زهوتى جونكه فيديز شفقت نرمات نفح اس لير كتقسقه يمنح آپ كة الذيخ كے شیعے كے بلے فلسف كے شیعے ميں ہوتا جا ہئے ہر بات كئ مرتز انهوں نے مجھ سے كسى ستے ميں نے مهينتہ ان كی شفت برقمول كميا-فلسغة اسلام تحقين كم سلسط مي مربي بيست كانتوق موا تومولانا نامون كوعرص تك أيني كان يردكه أ ماكه ال سعد بي برمعيل در عربي زبان برين تنگوكرين بغودمولا نا مامون نے مجھے كها كەخلىغەصاحب اتنى حادعر لى بكھائے بين كەشا يدكوكى دومرا مندوشانى نىبس كھ سے کا نبوں نے عربی زبان بیں اتنی استندا دیدا کر ای تھی کہ وہ بلا تکلف مربی کتابیں پڑھا در سمجہ سکتے نبنے بیس مجہتا ہوں کہ پاکستان مان ك يد فالبال منول في إني عربي كاستعداد اور زباده براهالي هني -

معب مین فلید ما دیست ان کے مکان پر الاکر ناتھا تو اکثر وہ مجھے اپنے کم استراحت میں بالیا کرتے تھے ان کابریڈردم
اور الکرپری ابک ہی جگر تھی۔ ان کے پاس کئی فاکل نے جن میں انہوں نے اسلامی تہذیب و ندن کے مسلن نوٹس جسے کئے تھے۔ بعض
اوقات مجھے یہ نوٹس ساتے اور ان پرگفت گورئی۔ بیسلسر کئی سال تک جاری رہا ۔ میں بہتے کہا کرنا تھا کہ ان نوٹس کو نمذیب و
ترتیب کے جدشائع کیوں نہیں کردیتے مکئے کہ ال اس کاجی وقت کے گا۔ مجھے یہ دیکھ کریے دسرت ہوئی کہ پاکستان جانے بعد
ان کی تخلیقی مسلاحیت جو میدر آباد میں کچھ گھٹ کے دہ گئی، پوری طرح پر دیے کار آئی اور انہوں نے دس بارہ سال کے عرصے
میں نمایت الحالی میں مندر نصائیون شائع کیں جو ناسق تدن اور شخروا دیب دونوں پر ما دی ہیں۔ پھراس کے طادہ انہوں نے
اسلامی تفافت کا بوا دارہ قائم کہا وہ بھی ان کی زندہ یا دگارہ یہ جس طرح اب تک یے اوارہ اسلامی علی موفنون کی فدمت کرتا اسلامی تفافت کا بیٹری جوانہوں نے بی ملکت پاکستان کی ندر کیا ہے۔

## خلیفهروم کی زندگی کایا د گار دور

خلیفرعبرافیلم صاحب میری بهی ما قات غنانی بوین که کلب میں ۱۰ با رجن طرافیلہ کی ترام کو موق بموسم کرائی تعلیات کے بعد بوین ورش کے کھیلے کا بدید بلان بختا اور این بورسی میری ما زمت کا بھی دوزاول نفتا ۔ میرا تقر ربطور صدر تحدیم ما تیب بسیر بہنے بی بی میری تشریب میری آمری میری تشریب میرے آنے سے بسیر بہنے بی بی بی بی بی بی کے میری آمری کی میری آمری میں ایجیا ما صامی و قائم کردیا گیا تفا - ایک تو اسس دار میں میں ایجیا ما میں کا دومیری امریک فلا فلا میں میں ایجیا ما صامی کا تقریبوں بی میکن نہ نقا اور میری یہ می زائم میں میں ایجیا میں میں ایکی میں میں نہ تعلی میں میں نہ میں ایکی کا تقریب میکن نہ نقا اور میری یہ می کہ در میری تقریب میں نہ آئے ۔ ملی تقریب کی تروی کی در باور ورشی کا میری تقریب میں نہ آئے ۔ ملی تقریب کی تروی کی باوجو دخود میں میں نہ آئے ۔ ملی تقریب کی تروی کی باوجو دخود میں میا میں نہ آئے ۔ ملی تقریب کی تروی کی باوجو دخود میں میا میری کا تقریب کی تی تروی کی باوجو دخود میں میں نہ آئے ۔ ملی تقریب کی تروی کی باوجو دخود میں میا کہ میرا تقریبی کا تقریب کی تروی کی باوجو دخود میں میں اس اور میں میں اور ایک کے ایما پر با وجو دمخوت می الفت کے میرا تقریم لیس آیا تقا میں وجہ تھی کہ ویوگی کو میری کے میری کا میا میں آبا تقا میں وجہ تھی کہ ویوگی کی میری کا میا ہے بیا کہ میرا تقریب کی ورشی کی ایک دور کی کا تقریب کی ورشی کی ایک دور کی کا تقریب کی ورشی کی ایک دور کی کا تقا میں میں کا میا میں آبا کا میں آبا تھا میں وجہ تھی کہ ویوگی کی کا میری کا میا میں آبا کے دور کی کا تقا میں سے خلیفہ صاحب بخولی واقعت ہے ۔

اکاشام جب یونیورسٹی کلب میں ان سے پہلی طافات ہوئی توجھے ویکھتے ہی خود کو دسمن کرکئے گئے میاں تم سے تو لاکہ مجھے کیومسرت نہیں ہوئی ہم تو سمجھتے نقے کہ جرشخص ڈسنن یو نیورسٹی میں لکچراد رہا ہوا در سربز دو پنک کی جس نے افسری کی جودہ کوئی منز قسم کو آ دمی ہوگا کسکن تم توجھے باکل کھفل مکتب نظراً تنے ہو۔ کلب کی محلس ہجرمی ہوئی تنفی سب لوگوں

كنظري وفعةً ميرى طرف المُؤكِّسُ اورس كيم جهينب ساكيا اوركوني جواب بن مريرًا.

فلیفرصاحب برت با نداق اوی تقدیمان ان کی ہر دلورنزی کی بڑی دجہ بہتی کران کے مذاق میں طمنز تو صر در موتا مالین طعن بھی نہمونا۔ مات جب کرتے تھے تو چرہ برہمیتہ وان کش مسکرا ہر طبعتی تھی جس میں مجست اور خلوص کا بہتلو المال ہوتا ۔ ہی بہلا ندان ماقی عمر بحرکی دوئی کا بیش خیمہ نا بت ہموا ۔ میرے ول نے فور اگیے محسوس کرلیا کہ سال مان وجوان دامری ہے جومیرے تقرر سے دلی طور سے سوش سے اور اس بات بر مفتح زہے کہ اس کے و لمن کے ایک مسلان نوجوان کورنگی کے اولیں منازل ہی میں بیرا عز از ماصل ہم اسے۔

مام بڑھنے والوں کوان فاگی تعلقات سے چندال ولیبی منہوگی اور میں ان کا ذکر بھی مزکر تالیکن مشکل یہ ہے کہ اگراس ماح ل کا ذکر نہ کیا جا آتا ہے گئے اور میں ان کا ذکر نہ کیا جا آتا ہے گئے اور کی طرح وضاحت نہ ہیں ہوسکتی تھی جا بھتے ہے ۔ کے دوست احباب وافعی لا تعداد ہیں۔ وہ اس قدر مرکجال مرنج اومی سفے کہ جو شخص ایک وفعدال سے مل لینا ہمنتہ ان کا دم بھر تا ۔ لیکن ان لوگول کی تعدا و جوان کی زندگی کے ہر بہلو سے اسکا ہوں اور جنول نے اپنی عمر کا ایک حصہ

كرادا موزماه وتهنس بيع

من آومیری او حلیفہ میسامیب کارائے ہشدامی کے خلاف موق اور میں کا میان اس بے موجا تی کرم ھاٹ کہ ویے کا س مورت میں ہم ترکت سے معذور بن بین میں میں ایک اور کا تعرف کو تروع میں میری اس مواوت کی میر جلا تو ندین مورت اور کے اور کیے مطلع میان کیس آب ہماری ورسی کی مرکز کی مجموعات محمد حالی وی حدود مرت مور بر مرتفی ووایز موسال م کوتا دہ ابنی رندگی سے دشمی کرنا ہے۔

شام کویم دداوں مغرب کے فریب اسٹے او بورش کلب جایا کرنے تھے خالفہ ما حب بعدل جلنے کے خداں تو من تھے۔ اگرچہ تھوڑا سا مہلتا فرور لین کرنے تھے۔ میں بھی اس معلولے من سخت فود واقع ہوا ہوں سکت بھادئے گھر سے لقہ رسا فورو ممل تھا۔ جمائے دستوریہ معاکم اکثر کلب میدل جا سے اوروائی کے لیے مومر منگو آلیتے۔ مومرون میں جانے اور کہنے کا فیا کمٹر –

الغاق موما عقاليكن وونول طروت ميداره جلنه كاموقع تمهى منيايا

ظيفه ماحب كالحربي ل أورسكمات كفي كلب كاكام وتناتفا الفية بال كمهويش براد وال كي معلي جي تعيي -فتانيه يونمورك كلب ابتى توعيت كالك بني كلب تقاجن كابدل أج بك كليل ويجيف س نسس آيا يحدر أبا وجود في في بدي الموس ع كرا ودتوسب يجترول كي لما في عوكتي كيكن يوتيوري كلنب كانغم المبدل بسي كا - اور يه بطنع كي تو قصيصه إي الله كارت اورون كي تم يك اور معن خالص كي وليكن الناك كاسبار به الأعمامة الما تقا وبذا يم اولط فراد کے ملاوہ حالاتِ عاضرہ پر بہت و کچیف شہرۃ مرہ انعا۔ تمام جنگ کے دوران میں عالات جنگ پر عوبسر حاصل تبعیرہ الكلاب من ترواً وعد بالسك المنظم المن المنظم الحبار من وكلف من الله المالية المن الله ول الالكين الل كم ليد فاص المورير تباد موکرائے تھے اور وریا بھرکے دید تواسلی و الک الگ حبر می اور تبھرے سنتے تھے اور محر کلب میں اس پر قيد مرق هي عبن اورخليفه حناحب ووالياسة الأكين تقدحوات كورول مين ريد لوست كم سفظ نفط ـ اورزيا و ١٠ تركلك تهري برسي اكتفاكر بصيفط برسائم كلب ين تتقل النه والون كي نودا دوس باره سعة زيا وه مذموني عني يبولوك محفق فينس المين كے ليے است تھے وہ علدي است اور تعلدي ليك جاتے ۔ اصل محلس مغربے بعد جسى اور شب كر حم موم الى - اس كلب ر من الك قاص بيز أيك ذكا بي ورع نقط منس في مناسب كراس كا نقل اور عكد مبي كي نكن وه مات بيدانسين مولى - ومروال ال يقريباً بن اصحاب بوت تصفاوراس مين زيا وه ترويي لوگ مشر مك موت بو ما قاعده كلب كف تقدر و ب توكلب ك مداراتين كي تعداد سوست أوير على يروم بالكل عبر رحمي منوياتنا ا وراراكين كوائن كي اطلاع دين كاكوئي ف عده مد نفاء المال نيني ك فاط معتبدر أبا وكامعيار مام من وسنان من الاياما والتاعا واليح كراون من مختلف كماول كم مام كرى كي إدرى دمي حات تعرب اس مارت من حدداً مادي سنا الشامي تهرت سليقه مندنفيس ا درعمده كها في من يدطول وكمي تعيي ار مناكراكر من اجباب كهاف من تركيب بوق و قرف و من احدب و كها الات كار حدث و مي ما في عني اور با ق

وس اس مرتبر کی بندلاتے تھے۔ اکے فیلے میں یہ دس کی شاکس کے گوس کوئی جزر ضوصبت سے انجی کمتی ہے ادرائی جزر انا عادہ میں اورائی ان است میں اورائی کی گوس کوئی جزر ضوصبت سے انجی کمتی ہے ادرائی جزر اس کے ذر دوالی ماتی تھی۔ وکن گوانوں میں میٹیوں اور املووں کا سحبار اس کے ذر دوالی ماتی تھی۔ وکن گوانوں میں میٹیوں اور املووں کا سحبار ابدت او نیا موزا تھا۔ میلے کئی او شام برا کے بعال میں کھا لے کا شرف ماصل مواہے۔ بڑے بڑے بڑے جہاڈول اور اور اب اور ان برائی کی اس کے کا شرف ماصل مواہے۔ بڑے بڑے بڑے جہاڈول اور اور اب اور ان برائی کی اس کی کا شرف ماصل مواہے۔ بڑے بڑے بڑے بہائے کی اور اور اب اور اب اور اب کی کہ ان میں مورائی کا کا برائی کی مواتی کی مواتی کی مواتی تھی۔ اور عمواً یہ معفل ایک محتصر کر منتقب مشاعرہ کی مورت اختیار کر دستی تھی۔ اور عمواً یہ معفل ایک محتصر کر منتقب مشاعرہ کی صورت اختیار کر دستی تھی۔

نسفہ صاحب کے مطاوہ اور کیے نہ الم میں کھی البت کم ہے یہ دور اور میں قیام کم کتو الہوں نے تعفیٰ کتابوں کے معرف کتابوں کے معرف کے لید کی میں۔
ترجے اور جزعمی مقالوں کے مطاوہ اور کیے نہ میں کھیا۔ ال کی تمام ترتصانی عند پر وفیسری سے ریٹا کر ہونے کے لید کی میں،
جب کروہ اوار و نقا فت اسلامیہ کے ڈوائر کٹر مو گئے تھے۔ میں حدیراً باومیں برابر لکھتا رہتا تھا اور اکثر و مبتر ان سے صلاح مشورہ لیت امادہ کو میں اور توجہ سے پڑھے اور اکثر میرے مسووات بست ولیسی اور توجہ سے پڑھے اور اکثر میرے قلم کی سختی کورم کر فینے تھے۔ لیکن میں حب کھی انہیں خود کھی پر احراد کرتا تو وہ نماییت عمد کی سے ال و بیتے اور کھتے میاں تمارا مصنون

دال روقی کا ہے اور قم مبزی ترکاری کے بھا وکھ کراک فی سے جوٹ ماتے ہو۔ در اسل ان کی نظر اتنی و سیع اور ان کا بیا معیار اس قدر بلند تھا کردہ کو کی البی چیز کھے بیرا کا وہ نہ ہوتے تھے ہو خودان کے معیار کے مطابق نہ ہو۔ فلید در اس قدر بلند تھا کہ دو کو کے معیار کے مطابق نہ ہو۔ فلید در اس معیار کے مطابق نہ ہو۔ فلید در اس کے معنوں میں ان معید دور سے جند آومیوں میں سے تھے ہومفکر کہلا سکتے ہیں۔ اور پر کہنا فلط نہیں کہ وہ اس زمانے میں مبند در سیان ویاک تان کے سے میں ان دو باک تان کے سے خود کھے آومی تھے۔ دیا دو بر مصلے آومی تھے۔ دیا دو بر مصلے آومی تھے۔

دیا ده بر مصطف ادی ہے۔

الا اللہ کے مقر وع بیں امریکہ کی انڈیا نا اپنورٹی نے طبیعہ صاحب کو کونو گئے۔ میں ان دنوں واشکٹن میں مقیم مقا۔
دی تنی اورام کیر کے ملی حلفول میں اس ایڈرلیس کو بعیت اسم میت وی گئی۔ میں ان دنوں واشکٹن میں مقیم مقا۔
ای دوران میں انہوں نے امریکہ کو دورہ کیا اور جا بجا تکچر ویئے۔ دالبی پرمیرے یاس عمرے اورام کی میں جدرا او کی اوران میں انہوں نے امریکہ کے متعلق ان کے تا ترات دریا فت کیے تو کھے لئے ان نوکول نے میرا ناک میں دم یا دریا ہے۔ دوبیر کے کھانے کی دعوت و یہ تے ہیں اور کھانے کے بعد ارام کی بجائے لکچر دینے پر نجبور کرنے ہیں۔ ان وامول پر بیسووا جہنگا ہے۔ اس لیے میں ملدی والیں آگ موں تاکہ تما رسے بال دوبیر کے کھانے کے بعد کم ارام توکر کول۔ کھانے کے بعد کم اس کی مام توکر کول۔

مصنفر داکر فلیفر عبدالحکیم ید بلند با برنصینف افعالیات میں کرال قدرا منا فرہے جس میں صفرت علا آفیال کر تماعری اور فلسفر کے ہم رہیلوکی بڑے دلنشیں انداز میں تشریح کی تی ہے۔ دس رویے میں میں میں مارور فی ادارہ تقافت اسلامیہ کا کسب روڈ ۔ لامور رفيق زندگي کي يا ويال

بيراس انسان كي قابل وشك زندگي كي جند ميلوين جو واقعي ايم بامني مقياً اورض كي ميكيانها مدا زنگر وزميت كومين فيه الك رقعة مات كي تعييت من وكها بند مبراهال من كاكرس الت تجرب كي ساير حمر صاحب كي زندگي يرم وي طور سے روشني والول تو اس فرح ان كى تحر طوز ندگى كى خصوصيات بھى نماياں موسكتى بس كيو كرو ، ان انسانول میں سے تھے جن کی یوری زیرگی خاص خاص اصولول اور فلسفہ حیات کی یابند میر تی سے ۔ ان کا رویہا ورانفان کھے ابسامه كريمناكه مذهرت كم والداور دوست احباب ملك لوكر ماكرة امرغ مب، المينيرات اور سروة تعنس ص كه ان سعة درائعي واسطه روسيكا مواس في كواسي وسي سكما م ان كالمداز كروالول اور ما مروالول وونول كي نسبت کافی مذکک کمیاں ننا۔ نیکن با وجود اس کمانت کے ان کے بیوی بچوں ، فریسی عزیزول اور خلص دوسول بان كاكر اجذبانى تعلق مجى بغااددان كيدول س ال كى مصحد فقر مقى - انتها في علم دوسى كم با وجودو ، معن مذہبوتے جب کر بینوٹریاں انہیں اینے افلاص کے <u>صلے میں متی تغییں ۔ ووجیب بھی کی سے مل</u>یے تواس کو اپنی خبرس بیان ادرخلوص سے اپناگرویده بنالیت اور إگران بین کی می سند بررائے مانگی ما تی تومری سخرشی سے اظهار یخیال کریتے اور مبشتر او قامتیان کی را شیکے ورشت میان میں بیونی کیونکہ ان کی گا ہ اپنے وسیع مطاح ادر داتی تجربه کی بناپر خاصی عمیق تھی ۔ و و محص حنیا گی دنیا سی میروا ز کے عادی نہ تھے بلکہ زندگی کی مختلف کیفیات ادر تعلقات میں مترکت کیا کہتے نفے دیکن حسب عاوت روز فرہ کے خالات اور واقعات برہمی ایک فلسفیانری بكو والقادرات مفروتين كووالون كوهمي شائل كباكرة ادر مران كي خيالات كانسان انهين كميس سيكس ميناوية - بطيفون ، جينكلون اور انتها روه كايات اور ولخيت و كاناً مرحلوات كالك سه يناء وخيره ان كے ال موج والمداء ودوه ابني محضوص على سى مسكرا معت كندسا لف كفتكوكرية بطلعات الهيس وليسب وسنس أموزكفتكم كرف كا منا صليقه اور ملكه ما صل تعنا يرك سے مرتب كو تما طب كرتے موسے انس بل مرك مى موك ا ا پي م معرس نه عوزي اور سرموصنوع اور سرز بان مين خواه ارد دم بويا انگريندي ، فاري م ويا پنجا يي د • ايي دلچيپ

تغريرك المسين مين سيمن كالعي اكتاجا المكن مذيقا - تغريبك يدصلاحيت ان مس كبين بي سيموجود بقی - وه کناکویت منع کرانجن حامیات اسلام کاایک املاس تعاص میں انموں نے بے وح<sup>و</sup>ک ایک نظم اس عمر مين سنان مى حبك ان كالقد قرف أتنا تقاكرو فيركى أرَّس هي كم في المنان كوميز ك اور كواكر وماكي اكد سأمين ان كواجي طرح سے ديكھ سكن تفرير من ملكماصل مو نے كى ايك ا در ابتدائى مثال اس ز اف كى جب كرون فرسٹ ایرین بر صفی تقے ۔ فی البدینیة نقر برکر نے کا ایک مقابلہ ہما جس میں ایم - اے تک محے طلباء نے حصہ اب ر تعلیم صاحب المبنی فرسٹ ایر میں اعلی گذرہ ایم نے ۔ او کا لیے میں داخل ہی مورثے تھے دیکن وہ کھی اس مقابلے میں (THE EFFECT OF SURROUNDINGS ON CHARACTER ) JOILE کے موضوع بریا ہے منت کی تیاری سفے وی مرسل کی نفر پر کر سکے اول انعام حاصل کیا۔ اور کا لیج بھر میں دھوم ہے گئی۔ منطالعہ کا تنوق حکیم عناصب کو مشروع می سے بتما۔ ابتدائی جاعتوں سے لے کرپی ایکے۔ ڈی تک تف بیم کی فخلف منازل بن ميشه النفرا تعيول مرنا مال سبقت مع باكرة تقعد اودمن فدوتعليم اعزاز ، تعفي آدراً مزيري ذكر إل ما صل كرني رسيع- اس كي وجرايك أو بيلقي كم خدرا في عيم مولي و ماست مجي مجنتي عني اور فلسفة الغسيات أوراد بيات كي مانب إبك ماص فنم كا فطرى مبلان بحي متما و بحصيخو وانهول في اوران ك الناتذ وسنفهرت ملاحموس كرليا ومؤش فتمتى ساء بيشه محى البيا اختياركياج مس اس فبسي ولحبي كي افزائش كم كالى موقع ملتاريا بص كانتجه بوعناكه ان محييت اوران كى فطرى دلجي مين كوئى فرق تهين ريا مقاء النبي جس وقت مى موقع لمنا و كى ندكى تى كناكى تطالعه س مصروف موجات اوداكر كوئى دوست يا كحروالول مين سے كوئى شخص أى موضوع كو يجير دينا توطيس تنوق سي كفتكو فارى كرديت و واكثر بي كماكرية كرجب مي كمي ما لم فاصل كاكماب الانطالة كرنا مبوّل وكويا ايك غير مولى قدم كي معبت من مبومًا مون جوكه ايك عام صحبت برفا بل ترجيح مبوتي سعد- وه مروّج قدم كي ملاقا تون اور دعوتون سنعموماً كريز كرية لي تحييونكراسي ملاقات مين عموماً سطى قسم كي گفتنگو اورمعمولي احل مو المبصليكن اگرانسين اينے ہم مداق لوگول كی صحبت کميں مل ما تی توسيے انداز و منوسی ماصل م<mark>ہوتی اور مجراپنے</mark> ر الكرين الرمفل مجا وسيق اور دوتول كو معنسا وسيقه بزم وي كوزند ول من تبدمل كرية اورسنني والمسلم ول من الك ني دنيانسا وَينْ ينود إن كانظريرُ حيات يكو ايسانغاكه وه رماني ادر ردش بهلو ويكيمة تهم بيرتم اكثر مرماكسة. کارسانیا بفکر کار باسست فكرا ذركارٍ مأ زازٍ است

ميم ما حب ميشراف كواين زندگي معطين يا يا در ميشر مندا كاشكراداكيكه اس فيان كا زندگي كي

مرينيا دى خرورت منته الدرى كي اور محست علم اعز ت اور مناسب مدّ اك دولت البي عطا فرمال . تما عن يسندى مى ان مى كوك كوك كريوى مولى تقى - لمنوائمى دويے يسيدى فاطريا عدرے كى فاطرانوں نے اپنى سينديد ، زندگى كوقربان نذكيا- البيع منغد وموسقع آئي جب كران كرسا منع دونوں داست كھيلے تھے ۔ ليكن انہوں نے امی داستے كواختياركيا جس كےمتعلق ان كابيخيال تفاكد و وان كے ليے زيا وہ موزوں سے اور وہ اپنے جو سركونا ياں كر كے مك اور فوم كى بىنر فدمت الجام وسے سكتے ہیں۔ اكر جراس فيصله سے انہيں مائی نقصان بھی موالكين ان كے نزومك زندگى كى اورىيىت ى فارس مالى فائره كى نسبت زياده قابل قىبول تقيير - ان كاحيال تفاكرانسان كوايي . حِزُورِ فات ساده اورمختصر رکھنی جا ہیئے۔ تاکہ وہ اپنے آپ کوسیکا رالجھا وُسی تعینسا کر زندگی کی مبند تر ف روں کو عاصل كرف سے محروم ندره جائے اور اوى خوامشات اس كى شخصيت برحاوى ندموجائيں -مولانا روم كى روبید کے متعلق وہ متال انہیں ہیت لیٹند فن جس میں کہ ایک شخص نے مولا ناسے سوال کیا کہ کتنا روپیہ انسان کے ياس مهونا فائد مندسه مولا ناسف فرما ياكم اتناسي متناكه كشي كحسيك يا ن كامهو نا صروري سه - اگريا في عرور سے کم میو نوکشی کا حلیا می ل مہوجائے گا اور اگر مقدار سے بہت بڑھ جائے نواس کے اندر تھینے کا اور ڈو و ب جا نے کہ خطرہ ہے۔ مودمی حال رومیر کو مجی ہے یہ نانوا تناکم موکر بنیا دی هروریات بھی پوری ناموسکیں اور نا اتنازناه ومبوكمان ككوبر وسكريني انساني شخصيت وبكراده يرسمت بنحائه وربيركوتو ذرابه بااكر سجعنا على المن المن المنان كوزندكى كالمندياب فررول كوحاصل كرف مين مروط - مير با وسع كدايك مرنب جب كرسم معب حسب معول كرماك تعطيلات كتميرس كنيارف كم ليم كم مبوئ تنع اوران ونول ويال بر ا مرسنگود کری کا لیج کی برنسیلی خالی تقی توراح بسرها را ج سنگه نے وال دنول کشمیراسٹیٹ کے دزیراعظم تحص مکم ملک كواس عدرے برآنے كے ليے آماده كرايا - گوكداس فيصله سے انهيں كئ سوروبير ما مبوادكا مالى نقصان مير المحا - تبكن ا بنول نے اینے بلای بطن کی شیش، و یا ل کے بر فغنیا موسم اور شمیری براوران کی می مست کو ترجیج و بیتے مہوئے اس عهد المومنظوركبا اوربعد مس متميرس ناظم تعليات مفرد موت -

تعتیم مہند کے مجوعر البحی اوار اوائی تقافت اسلامیہ پاکستان کی وانع بیل بڑی توکر یا کوانسیں ایامن لیک کام مل کیا۔ اور سائنے ہی ساتھ ایک ایسالف یہ العین سامنے نظر آنے لگا جو کہ نمایت قابل قدر ہی تھا اوران کی مسلاحیتوں کو احاکر کرنے کے لیے انتہائی موزوں بھی تھا۔ ندہ یہ کامیج مفوم واضح کرنا۔ فلسفہ اور شرق ومغربی علوم کی دوشنی بیں اسلائی تعنیات کو منظبی کرنا وران تمام مسائل برغور دفکر کرنا جن کو مذہبی احکام اور زمانے کے تعاصوں کے مطابق مل کرنا صروری ہے۔ یہ مقاصدان کے لیے تابل فدر لفت العین بن کئے اور وہ اپنے

م حیال ساتھیوں کی مددسے ان کو ماصل کرنے کی کوٹٹ میں معروف مو گئے۔ کاش من انسم کیرا در ہولیت ویٹاکر و واس معید کام کے شائے کواپنے سائے کمل ہوتے مرتے دیکھے میں کے لیے و ، آخر وی کی کم کرتے دہے ۔ بدا دارہ ان کواس قدر عزیز تھاکہ جب انسیں بچا ب او نیورس کی والس جا نسازی بیش کی گئی تو انہوں نے اس کو مامنظور کر دیا محض اس خیال سے کہ جو کام وہ ادارہ میں رہتے ہوئے انجام دے رہے مہم

ال تمام وإقعات ب ظامر مواجي كروه الجي طرح يرجل من المعالم وكل ميلان اورم الاحليون ك انسان بي اوركونسا كام ال كم يليمذيا وه مورول موسكتاب عد كرمي مي و ، اين يليميته أيك كرمت تنها في بنالباكرت تفيهمان و مقرره اوفات بين مطالعه اورنصنبوت و ناليت بين مصروف ريست عقر اور أمام لمجى ومبس كباكرستنسق - كحرس خودوغل إورثوكيرول سيحب كلوول سے كوسوں و دربھا كے سے كيونكرايك وطبعت صلح لبندنتي دورسر و اعني كام كے بلد الون قلب بهابت عزوري مو ماسے - اس ليے كرس س کواس بات کا لنا ظار کھنے کی تاکیرکی باتی تھی۔ ویلے بہب ہی وہ ایسے علی کام سے فارع ہوتے و گھر والوں سے ا ودخاص طور سے مجرل سے ولجسب با س کرے مب کا دل بہلا سف تھے ۔ اپنے بچوں اور خاص کر فرامی سے اور حام طور يرسب مجول سے اله بس بے صدالگا و عقا- ووال سے مركام بيا دو عرب سے كال لياكر نے اور كے كرز يا وہ وائ وليك ما ورسيكام كالناغلط مصر الهين كي وصلب بعي اليناة تاتفاكد زمردي كام يلف كي صرورت بي مش م اً أن متى - كول كولمى ال سفة ب خدا كا و تقا ا دروه عا سفة تقد كها كمه منط كه بله مي ال سه حدام مول -مكيم صاحب كي زند كي كالهم جزان كي ظرافت و بذكر تني تتي - عاهر جوابي كي ليه و و إينه اصاب مي منهور مقع ادران مي خاص من مرفع ل مان من جات مقعد ال كي ظرافت مين لط افت كي أميزش بهي موتى تقى اورروا نى بمى - شاعرى سنة مبى خاص شنعت نفيا اوران كالنداز فكرتمبي اليموزناسي تنبا - زمانه طيالب ملمي ى سے شاعرى ميں اس مامندميادانهول في ماصل كرابانغا ؛ اود بعد ميري كاسے كا ہے شاعرى كا طرف وْجِكْرِ نَنْ دَسِمَةً مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ مِنْ مُنْ مِي رِوْدِي طرح منوجرد بسمع - غرص بركه عليم صاحب ايك فابل رتك زندگی گزادی اورایی سمن ، صلاحیت اور شوق سے وہ ورجما صل کیا سوکم لوگر ال کرماصل مو اسے اور معرا کی السانظرية حيات انعتباركيا اوراس برعبل برائجي موتيص كي ستال سبت كم يا كم جان سے و و ي خدايرست تحد . ادراس کے درسول مسلم سے گھری محست وعقیدت رکھتے تھے۔ سکن ندم سے متعلق ان کا تصورته ایت وسیع تھا ۔ اس بية تنگ نظرا در خود لين عنا حرسے اختلاف كرنے تھے - ندستے معاسلے بيں وہ بڑسے روا وار نفے كرى عقية

كوزېردىتى منوانىك فاكل شقى- اسلام كى جاھول دوسرے مذاہب بىل كى يائے جاتے ان كوغيرسلون يرواضح كريكانين يزعيب دينے تھے۔ كه ان كے اپنے مزبب اورانسلام من ہو تعات مشترك بين ال كافارمطالحرين اور ملے لیندی سے کام کیں۔ مورزوں کواملام نے میت سوق ویتے ہی اور عکم صاحب بریا ہے تھے سلان ال حقوق کا احترام عور توں کو ان کے ما رُختوق دینے اور ساج اور رواج کی سند شوں سے آ زادی ولانے کی مع میں علمے صاحب نے نمایاں معسابیا۔ ان کی کوششوں کا ایک مغید متیمہ ما کل کیشن کی ربورٹ کی شکل میں نکلا۔ آج اگروہ زندہ ہوتے تو ب د كالمركس قد دخوش موسف كداني سفارتيات كى بنيا ديرياكت في عرزول كے حقوق كا منشود مرتب كيامار إسم مركرت عزالي المعالم المعال من المنعن كالدورجم و المع فرال في اسم الب فكرى ونظرى العلاب كي نمايت ولمحسب من من من والمتال بال كي معاور تنايا معد كرك طرح المول نيجيد دعما اورسندو مر من الماري دندكي عيود كر كليم وفقر كي روش اختيار كي معداور إين يلي تعدف كو المراح من العيد المورك من المورك كي اختيار كي مع - فاصل مرجم نے است مرطوع مقد من الم عزال ك عليت والمبت لوكهاد كم المرت كروا -سَنَ فِي الرَّحْدَ مِنْ مَعِلَيْتُ تِعَلِيهِ فَيَسْوِمِ العِلْجِينَ لِي الرَّحِينَ فِي الْمُعَلِينَ المُعَلِينَ المُعَلِّينَ المُعْلِينَ المُعَلِّينَ المُعْلِينَ المُعْلِينَ المُعْلِينَ المُعْلِينَ المُعْلِينَ المُعْلِينَ المُعْلِمِينَ المُعْلِمِينَ المُعْلِينَ المُعْلِمِينَ المُعْلِمِينِ المُعْلِمِي المُعْلِمِينَ المُعْلِمِينَ المُعْلِمِينَ المُعْلِم ما المساعدة الأن المرابعة المر ال الي الواج إلى المال المال المستان و أنه الإنطاق في خطيت و كيام المرابي المرابي المراب المالية المرابية الإر مريس اواره نعافت سالميه و كلب ود. لابور المهارية كالمساير وتعطيته لدعر مصافق شاجه المسارية ويتنبخ والمصابح المناسبة

## بالسال كالكيف عظيم تربن فرزند

بر مجسب حسن انفاق ها كمار بل سر 198 م كي ببر سے سفتے بين بين الا تواى ابوا ؛ نفر نس سے وا بسي م مِن أيداني محلس خواتين كم أيك اجلاس بين باكتان سي تعلق ابينة الزائد كأنهما يردي عتى الانفرنس العافرين ے پڑتھا لیکن آس بین پاکستانی سفاست کا ایک نمائندہ بھی دکھا تی نہیں دینا تھا۔ اس اجلاس بیر کسی پاکستانی مجسرے نے موجود نہ میر تا میرسے بلنے وہی منتولین کا موجب تھا اور وہ اس لیے کرمیری تفزیر کے سلسلے بیں جواہما م کیا گیا تھا اس بیں خشوستینت کے ساتھ پاکتان کے پریس اٹائنی ڈاکٹر عرفانی کے ملی تیا ون کو دخل تضااو ایرا نی محلس خواتین کے املاس من باكتان مصنعلق ايك ايراني كي برسلي تعرير سي

نفتر براهمی این ابتدائی منزل میں هی اور بیں پاکستان کی عام صورت مال کا نفتشہ کیسینے کی کوششن کرم تی کہ ہی ا تنابين سامنے ميك در وارد صب واكثر مرفاتى ال بين داخل بدي ا درمبر سلساد الدم مسلح بوگيدان كى حبيب بين أيك معر شخص تفاجل کے زو اڑہ چرسے پرمسکرامٹ کھیل ری تنی اس کے مبترے پر د فارٹیک رہا تنا اور اسس کی تخفیبت کھ البی از آفری فی کر ایرانی اس کی نظیم اور بیتیوانی کے لیے سرو ند کھڑے بوگئے اور اس کے یے ایک نشست قالی کی تیاکساتی معاوں کی آمدسے نبل ہیںنے اپنی تقریر ہیں جن خیالات کا اٹلہا رکیا تھا مخقرالناظ بب ان كالب لباب بين كما ادر قريب تريب ايب گفيخ نك ما ده اوريي تكلف ايدا زين

ای تفرر کاسلسله ماری رکھا۔

تقزيك بدمجه باكتان كم مقدرهمان ادر عظيم بإكتابي مفكر ذاكر فليفرعبدا ليم سے مقارف كُوا يا كليا ينوهو من رياست المنف تخذه اور من وكر مالك كے تقريری دورہ كے بعد البينے وطن كى مانب مراجعت فرا رہے تھے۔ پاکستان کی اس لا قانی شفیبت سے میری لا قات کا یہ بہلا اتفا ن فقاا و عربیر سمجھے اس نرت پرناز دے گاکہ موضوعت ایسی لائن و فائن ستی نے میری معروشات کی ساعت فرما کی ۔ اس فامل الأرب وارمغز مفكر في يورت ، منت مك محمد البي حفيرو ما بر مفرره كي بيرمروط تعرب براي قدہ بیٹاتی اور موصله افزا جم کے ساتھ سی۔ ڈاکٹر فلیفہ میری تقریب بیت دیادہ منابڑ نظر استے تھے

حالانکہ بیرنفر بران چندا مورسے شعلق ابک سیدھا سا دھا سا بیان تھا جن کا پاکستان میں میں نے کچیٹم خود شاہرہ کہلے اس تقریر میں نرتیز کوہ الفاظ کا سمارا لبا نھا ا در نہ تصاحت و بلاغنت کے موتی کچھیرے نے بوصوت نے یار بار میرا شکر ہے اواکمیا اور ان الفاظ بیں خواج جمعین بھی اوا منرایا :۔۔

" ایس نے سرزین ابران کے باشندوں کے دل و دماغ میں خیرا غرائی ایتی دخیر سکالی کے مذابت بدار کر دیے بیں ایس کی پرخلوص اور کے دوئے دیا ت سے میں بہت زبارہ منا ٹر ہوا مول ا

والطرفلية ايران سے رفعت ہوئے ميكن جو حق كوار دخوش كن ياديں وہ اپنے بيجي جور گئے تھے باتى رہيكي اور بينے بينے جور كئے تھے باتى رہيكي اور بينے بينے جينے جور كائريا باكتنان سے ميراؤ بنى علاقہ اور قبلى دالبطہ برصا گبا - چرنكہ ميں بوى فيراو بى مذا فى كا مل اسس بيد بين نے اپنے بياں كے ہردل عزيز انشا پر واز سنيٹر دركن مجلس تھند ) جاذى سے درخواست كى كر وہ ايران باكتنان كي ول ايران بين ارباك ايران تقانى انجن الجان تقانى الجن المحل الله المحال المح

سرگر میون کی فؤنٹ منحر کرنے ایران کوخیر باد کہا لیکن خوش منتی سے اس اثنا میں دونوں مالک کے اپنی سرکاری طور پر دوستانہ تعلقات کی بینگیس بڑھ منگی تغییں اورا بران و پاکشان زندگی کے مختلف شعوں میں مثاف سے شامنہ ملاکز جل رہے تھے ۔

ایک مرتبہ اور مجھے ایک عجیب شم کی ذمنی تنویش لاحق ہوئی اور بہ اس و نت جبکہ ڈاکٹر ملیفہ کا ایک کی سے مرتبہ اور مجھے اس عرض سے لاہور کسنے کی وعوت دی گئی تھی کہ میں خصوصیت کے ساتھ خوانین کے حلقوں بن ایمان کے ساتھ تقانتی روابط کو فرورغ دوں ۔ بین نے اپنے دورہ کے پر دگرام کا جا کڑہ لیے بہراس دعوت پرللبیک ایمان کے ساتھ تقانتی روابط کو فرورغ دوں ۔ بین نے اپنے عورکیا تھا اور یہ وہ مستی تھی جس کی میری نظرین بڑی مدر اس کے بیک سے بھی مجھے تلبی سطاق تھا۔

نروری میدوری میدوری میراخیر مین لا مور پیچی ، ڈاکٹر خلیفہ نے اپنے بیندا حباب کی میبت میں لا مور رباوے المین پر ذاتی حیثیت سے بیراخیر مندم کیا ۔ میری ذندگی میں یہ ایک حد درجہ سبن آمرز موقع نفا ۔ ڈاکٹرا ور بیگم خلیف نے میجھائیے گئے کے ایک فرو کی حیلنیت سے اپنے بیال کھٹرایا اس معزز و مخترم جوڑے نے بی مشفقانه النفات اور میں دوشانہ گرم جوشی سے میری فاظر مواملت کی اس نے مجھے ورط میرت میں ڈال دیا ، مجھے کھی کھی یہ محسوس ہونا نفا کو بیر خواب دیا نازی کی می کھی یہ محسوس ہونا نفا کہ بی بی موجی تھی کہ ؛

این که می جنم بربیداری ست یارب یا بخواب

ڈاکٹر خلیغ مجھے نفس نفیس ہر مگر ساتھ لیے لیے بھرتے نفے ادراس سے بھر پر فرحت وا نبساط کی البی کیفنیت طاری ہوتی تفی کم پہلے کبھی اس کی ملک سی پر عیمائیں بھی مجھر پر منیں پڑی تھی۔

گردوبین کی برخ سے متعلق موصوف کے حکمت آمیز فقر ہے اور وہ انتخار جو موقع و محل کی مناسبت سے بالکجاز واختصان کی عزص سے آپ بھی کہی بڑھتے تھے میر ہے بیے سبن آموز بھی تھے اور و لجب بھی ۔ آب قریب قریب برد منوع پر افلمار خیال فرانے نفے لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ میری ذمنی مطح اور میرے علی مین نظر کا کا ظامی کہتے تھے۔ ایک وان میں نے موصوف سے اپنے ول کی بات کمہ وی کر آپ لیے فاضل اجل، غرب اور ناسعہ غرب کے زممان کی موج و گی میں مجھے اپنی کم اگی اور بے بھناعتی پرخفت سی محسوس ہوتی ہے و پوراز شفعت اور بھی سے تم کے زممان کی موج و گی میں بیری بات کا مائے ہوئے فرایا :

ا کوگوں کا اسلام طرف ذبانی افراد کک ہے اور فہماری زندگی اس کی نصدین کرری ہے کہ فم سلان ہو ۔" یہ ایک عظیم ترین نواج نخیبین تفاہو کچھ ایسی عورت کو سجے اہم سائل در پیش ہیں الیی منا و شخصیت نے اوا کیا جوبزدگ ترین اسلامی مخامت سے اسلامی نقافتی مرکزی تبادت سنبھلے ہوئے نقابیل اس کے ساتھری خمنی المور پر تجھ پر پر حقیقت بیناد تباد کی اور در تھا آآپ کے نزدیک بسترا درا ملی زندگی موصوف کی نظر کا وائرہ کتنا و سیع ہے۔ مذہب اور ذندگی کے ارب ہیں موصوف کی حقیقت بیناد ترا ویہ نظاہ محدود زنھا آآپ کے نزدیک بسترا درا ملی زندگی موصافی تربیت کا تیجہ ہے۔ موصوف کی میں۔ موصوف کی میں ہوا کہ دو حالی نوز باتی اور ذری طور پر میرے تصورات ان کے نصورات کی ہیں۔ میں ہوتا ہو گئی ہوئے ہیں۔ موصوف کی شخص نوز المیا اور میرے المائی اور در میں ہوتا ہو المیائی ہوئے ہوئی دورات میں اور موجود کی موصوف کی شخص میں ہوتا ہوئی ابنا وار میرے المائی اور میرے توان المی موسوف کی موسوف ک

موصوت کی رطنت باکستان اورایران کے بیے ایک فلیم تو می تفصان ہے۔ ان ہوگوں کے بیے جو مومون سے مداہ ورسم دکھتے تھے یہ ایک ذاتی نقصان بھی ہے جو مومون سے ملا قات الماخرت مامسل را ہے۔ یہ نعضان معظم بھی ہے اورا لم ناک بھی لیکن اس کے ساتھ بی اس نقصان نے پیچنیشت آشکا داکر دی ہے کہ الیبی اخوت انسانی سے تعلیٰ بہت بڑا اعزاز ہے بوخلیعہ عبدالحکیم الیسے انسانوں کوسنم دینی ہے۔

اسلام کالطری اصلافی مستفیظه الدین صدیقی قرآن در اور اصل می خلاقی تصوّات دران کے نفسیاتی دور کی مالمار نشریج - قبیت ۲ رویے مران در اور در کی میں خلاقی تصوّات دران کے نفسیاتی دور کی مالمار نشریج - قبیت ۲ رویے من کابتہ: سکریٹری ادارہ نقافتِ اسلامیہ کیسب دور و لا مور

## اینے والد کی بادمیں

تكر گزاد موں كه اس في مجھے اليسے قابل فخر ماب كى بيٹى بنابا -

 بھی ملتے اسے یہ بعین ہوجاتا کہ وہ اسسے بچی ہمددی دیکھتے ہیں ۔ اور ایک مرتبہ جب کمی کو ان کے فلوص قد ہمدردی کا یقین ہو ماتا تو بھر جاہدے اس کو وہ کڑوی سے کڑوی یا سخت سے بحت بات ہی کبوں نہ کتنے وہ ہرگز مُرانہ ماننا ۔ ان کے بعض ملنے والے عمو گا اس بات پر جیران ہوا کہتے تھے کہ خلیفہ صاحب ہوگوں کو بہت کچھ کمہ جانے ہیں اور کوئی براننیں مانتا ۔ ہمکن اگر ہم وہی بات کمی سے کمہ جیلتے ہیں تو لوگ گڑو جاتے اور ہمادی بات تک سننے کے لیے تبارنہیں ہوتے ؛

ایا میان کا قول تھا کہ اگر آہے۔ بیچاہتے ہیں کہ آئے کے بچوں کی تربیت اجھی ہوا وروہ کسی فابل بنین آئے سے متاز ہوں اور اجھی باتیں آئے سے بھیس نؤ لازمی طور پر آپ کوان کے بلے وقت دینا پڑسے گا۔
وہ آسکل کی ٹنی دوش کے بعض والدین کے رحجان کے خلاف تھے کہ وہ اپنے معاملات اور سوشل زندگی ہیں اس تفدر محود بین کو بچوں کے بلے ان کے باس کوئی وقت ہی ذہو کہ وہ ان سے کوئی کام کی بات کھیں یا اپنی ون بدل بر مصف اور منت کی نشو و تما میں والدین کے تجرب اور تفقت، سے متفد ہیں کیس آئیدہ تو می ترق کے ضامن ہیں آجل کے نیچے ہیں اور اگران ہی کی پرورش پروقت اور محنت نوص کی جائے تو بھر ان سے کہنا امریدی والبت کی حاسمتی ہیں ؟ جنانچان کاعمل بھی ان کے قول کے مطابق ہی تھا اور انہوں ان سے ہماری تعلیم و ترمیت کی جواس اندازے کی کہ ہیں کھی یہ اقتصاس نہ ہوا کہ ہماری اصلاح کے لیے خاص طور سے کہنا دی تعلیم و ترمیت کی جواس اندازے کی کہ ہیں کھی یہ اقتصاس نہ ہوا کہ ہماری اصلاح کے لیے خاص طور سے کوئی و معظ و تلفین کی جا و بہت ہے گار و متی بھاکہ کوئی خشک تجابئی درس گھول کے بلا یا جارہ ہے ! گریز ی

کی اس سے مجھے اپنی زندگی بین ہے مدفا کہ تھ ہوا سے محصے اس سے نہ صرف اسکول کا لجے اور بوتیورسی بین بیش بین دستے بین مدد کی بلا علم کا ذوق اور مطالو کا شوق بھی بیدیا ہوگیا ، انہیں اس بات کی خوشی کہ ان کی مختصر کی اولا د بینی ایک لڑکا اور ایک لڑکی بین سے اگر لڑکے کو سائنس کے مضابین سے دلچیں ہے تو کم از کم لڑکی نے ان کے مشابین سے دلچیں ہے تو کم از کم لڑکی نے ان سے مضمون فلسفتہ اور بھر نعشیات کی طریف ایپنے رجیان کا اظہار کیا ان مصابین کی تعلیم یا کی اور دی اور ان کا در ایک دوایت کو قائم رکھا۔

نده مثال تقی ۱ن کا نظریہ حیات میں مسئوں تھے اور کاز آ مد نظر باب نائم کرنے ہیں ایا جان کی نہ ندگی تودا کہ دندہ مثال تقی ۱ن کا نظریہ حیات میں مسئوں تھا وہ برے سے بڑے وہ خاپر ایمان اور ملم دہترہ اسان کے باس ہوتی جا ہیے وہ خاپر ایمان اور ملم دہترہ اسان کے باس ہوتی جا ہیے وہ خاپر ایمان اور ملم دہترہ اور اس کے مطاوہ چیز جا میں ۔ تلی ورد حائی سکون سے بڑھ کر اگر بہ چیز حاصل ہے توجراس کے مقابط بیں اور اس کے مطاوہ چیز بی بھی میں ۔ تلی ورد حائی اور دنیوی قائد ہ ان کے زدیک کوئی چیز نظمی تو تو پوراک نے کا موق طانو انسوں نے ہر بارائیے ماصل کرنے کا امتیار ویا گیا اور دو نیوی قائد ہ ملی شوق پوراک نے کا موق طانو انسوں نے ہر بارائیے ماصل کرنے کا امتیار ویا گیا اور دو سیحت تھے کہ جس ماصل کرنے کا امتیار ویا گیا اور دو سیحت تھے کہ جس ماصل کرنے کا امتیار ویا گیا اور دو سیحت تھے کہ جس مامی تو تو ہوئی کو انسوں نے اور اسلام کے دائی اصولوں کوہرہ وہ کی مقد میں دہتے ہوئے دی۔ ایس مول کے دو اسلام کے دائی اصولوں کوہرہوں و کہ خوص نے کہ میں دائی اسلام کے دائی اصولوں کوہرہوں ویا گیا تو اس کی دو تو اسلام کے دائی اصولوں کوہرہوں کی خوص نے کا برانا اسے سریبا اور اسلام کے دائی اصولوں کوہرہوں انک کوہرہوں اسلام کی دائی اس کو دیا ہوئی دیا گیا کہ انہیں اس زندگی کی کے میندسال الله اور اسلام کی دائی کے اسلام کی دائی کی کے میندسال الله الک دیا ہوئی دائی کی موتی دائی کی کے میندسال الله اور دوئی کی کوئی بین کی در قبل میں سند ویوان ما فقاسے بیا کی دائی بھرکہ ان کے تام اداود کی کوئی بین ان کی ایمان کی دائی کی طرف ایتارہ کوئی بین ان کی دائی بھرکہ ان کے تام اداود کی کوئی بین ان کی دائی کی کی در نے بیان کی کوئی بین کی در قبل بین در قبل میں میں نواز کی دائی کی در قبل میں میں نواز کی دائی کی در نواز کی میں میں میں نواز کیا تھا ہیا کہ کی در نواز کی کوئی بین کی در کی کی کوئی بین کی در کی کیا در انتقارہ کی در انتقارہ کی در نواز کی میں در کیا گیا ہوگی ان کے تام اداود کی کوئی بین کی در کیا تھا ہوئی کی در کیا تھا ہوئی در کیا گیا ہوگی ان کے تام اداود کی کوئی بین کی در کیا تھا ہوئی در کیا گیا ہوئی کی در کیا گیا ہوئی کی در کیا گیا ہوئی کیا کی در کیا گیا ہوئی کیا کیا کوئی کیا کوئی کیا کیا کوئی کیا کیا کوئی کیا کوئی کیا کوئی کیا کیا کوئی کیا کیا کوئی کیا کوئی کیا کوئی کیا ک

زمان از درن گل منال ردے تواست ولی دنشرم تو در غیسه کرد بنها نسش

اس کے بعد ہی میں نے متفکر ہو کردو بارہ فال دیکھی حب سے صاف الفاظیں ان کی وفات کی طرف اتبارہ

برسر تزبت ما جول گردی بیمست خواه کرنیادت گردندان جهال خوابد بو د

بر زمینی کر نشان کون بائے تو بو د سا اما سجدہ صاحب نظران خوابد بو د

دیوان حافظ سے فال آبا عبان جی اکن نظالا کرنے بین جب کھی تھی طبیعت کسی مشل کی وج سے محل ہوتی

تو سمان الخیب ما نظائے سے اس معالم بیردائے طلب کرنے اوران کا تجربہ یہ تھا کہ امنیں ہمیشہ برخل اور سے جواب ملاکرتا ، اس کے بدخود میں نے بھی بار اس کا تجربہ کیا اور سی دیکھا کہ جیسے بھی حالات پرسوال کیا

مبائے اس کے مطابق ہی نمایت بر عل اور سے کا جواست اس کیونکر ہوتا ہے اور کن اصولوں کے تحت

یہ مکن ہوتا ہے اس کا جواب میرے ہے آسان نہیں ۔ لیکن میرا تخربہ میں ہے ۔

جمال تک انسانیت کا تعلق ہے وہ اہا جان میں کوٹ کوٹ کر کھری ہوئی تھی ۔خدہ بیشانی سے ہر ایک سے ملا اور سرکدہ و حد سے بکسال درجہ پر بینا ان کی نظرت میں داخل تھا۔ فلوص اس ندر تھا کہ دسمی لور پر بر سے سے بڑے ہے فائل نہ تھے بیکن ان کے علم وفضل کی بنا پر برشخص ان سے کچھ نہ کچھ ماصل کرنے کا خواہم مند رہتا اور وہ بخوشتی مختلف موضوعات پر اس سے گفت گوکرتے دہتے اور عمد ما برشخص کو اس قدر منا ترکزتے کہ وہ گرویہ ہی کررہ جانا ۔ جا دو بیانی ومنل ادائی ،ظرافت و بدائم میں میں ہونا سونے پر سما کے کا کام دیتی تھی وہ جمعنل میں بیٹھتے دائل تمام حاضری قدرتی طور بران کی طریب مورون میں ہونا سونے پر سما کے کا کام دیتی تھی وہ جمعنل میں بیٹھتے دائل تمام حاضری قدرتی طور بران کی طریب مورون میں ہونا سے محفوظ ہوتے ۔

ا نصاف بیندی بین ابا مان کی طبیعت میں خاص طورت نمایاں بقی وہ ممیشری بات کا ساتھ دیتے اس چنر کا خیال کیے بغیر کو آیا وہ کسی اونی الازم کی زبانی بین ہوری ہے ایکس عزیزیا دوست کے خادت پڑت ہی سے۔ بھی وجہ تقی کو زصرت گھر بلو بلکے بیرونی معاملات میں تھی انہیں تالت مغرد کیا جاتا تھا۔

امری کمح تک ان کی زندگی این نصب العین کی جنجوسے خالی نفی بمیرے خیال بین ان کی زندگی کا شاید ہی کوئی ایسا کمح گزرام وس بین کراندوں نے ایٹے آپ کو اکن یا ہوا محس کیا ہو۔ اور اس کا ما زبی تھا کر جنے اور اور اس کا ما زبی تھا کر جنے اور وست اور ایسی نہ کسی موضوع پر اپنے خیا لات کوئیر قلم کیا کرنے اور یا بھر اپنے مزنے واقی ارت اور وست احیاب کی صبحت میں وقت گزادت اور ان سے تناولہ خیالات کرنے۔ پہاڑ ول کی خاموش نقایش وہ اپنے آپ کومطالعہ اور تصنیف و تالیف میں مورک میں مرسم کر اس میں ہرسال کم از کم بین چاریا ہے کے بیاڑ پر حرور حاب نے اور اس و دران میں ایک زایک بیش برائیاب کی تصنیف میں ہرسال کم از کم بین چاریا ہو کے لئے جاڑ پر حرور حاب نے اور اس و دران میں ایک زایک بیش برائیاب کی تصنیف میں کر ایسی کی انہیں میسال قدرت حاسل تھی۔ بات بات

پروه جوبات بھی کتے وہ انمول ہوتی اور کیج تویہ ہے کہ ان کے جاننے والول کو ان کی حس قدر ولحبیب باتیں یادہیں دہ سب اگر جمع کی جائیں تو یقنینا ایک ولحبیب کناب بن سکتی ہے

اباجان کو اپنے دیں سے جو تحت تی اس کے بارے ہی میں چندانھا کھے بنے تنیں رہ سکتی انہوں نے اسلام کا گرامطا لد کہا ادراے دندگی کے ہر شعبہ کی کسوٹی پر پر کھر کر بورا پایا جو نگد انہیں اس بات کا یقین محکم تھا کہ ہی ذہب ہے جو کہ تو این قدرت کے مطابق ہے اور اس می ظرے اس کے بنیا دی اصول دائمی بیں گو نقاوت روزگار اور ملک ملک کی تنذیب و تقد ن کے اختلاف کی وجسے ان اصوبوں کا طراق اظہار باکل کیساں ہونا ممکن نہیں ۔ وہ جس طرف کھی نگاہ افسات امنیں و صوبت فدا کا تیرت نظر آنا ۔ ان کا نظر نے جیات اساسی طور پر نئری تھا اور ان کے انتخال بھی ان کے انتخال بھی ان کے انتخال بھی ان کے انتخال بھی ان کے انتخال میں ان کے انتخال میں ان کے انتخال میں ان کے جرب پر موجود تھی اور ایک سے مسلان کا سکون فلب حاصل تھا۔ یمان نگ کہ مرنے کے بدھی ایک مسکوا میٹ ان کے چرب پر موجود تھی اور اسے دیکھی کا میک رائی تھی۔ اور اسے دیکھی کا ایک انتخال میں کا صرب منتم کا صرب دسکون و سکھنے والے پر نادی ہو میا نا نشا۔

سلهمارخ

مصينف الوالامان امرتسرى

سكه تاریخ بین مسلان اوشامیون اور بحرانون كوسرا یا علط اور بے بنیا والزام نگاكر بدنام كیا گیا ہے۔ اور بعض مؤرخین نے تبدنیب اورا فلاق كى تمام ذمہ واربوں سے بے نیا زموكر مسلمانوں كى تحقیر كی ہے ۔ بعض مؤرخون نے ایک ایسے وہ اس نا ریخ كامیح بح كرد وہ تاریخ ایک ایسی زبان میں نفی جس سے مسلمان عام طور پر آشنا نہ تھے اس بیے وہ اس نا ریخ كامیح دنگ میں جائز ، نہ سے سكے اور نہ ہى اس كا از الدكر سكے - اور اك وجرسے بد زم را ندر بى اندرا بناكم م

الوالامان امرتبری ف ان الزامول کوسکة باریخ اور صالتی کی دفتی میں بے بنیا و نابت کرکے واضح کی بست عرصہ بعث اور ب واضح کی سے کر بر بست عرصہ بعد مسلانوں کو بدنام کرنے کے بیے وضع کیے گئے ہیں قیمت ۲ دوہے مرکئے واضح کی بیت کا ب

#### خلفهصاحب

فليفه عبدالكيم صاحب ميراتعارف اس وقت مواجب مرحوم والدصاحب ومرقم والسرائ كي ا كريكاونسل من وزيرتعليم تقے يروه سے باسر آنے كى ابتدا موئى تقى ادريم والدصاحب كے صرف حيداحباب سے مط تقط مطليفه صاحب كي نئي شا وي مهمو كي متى اور و وابني ولهن مذبح بسبَّم كوسك كراَستُ تقط-ان كا فيام نا را ديري مين تفا اورومان مصرف إبك دن محميلية تمله آئے تھے۔ دولوں والدصاحب طے۔ وہ ال كواوبر كے آئے اورم سے تعارف کرایا ہم سیل مولل سے اوبر کی ہماڑی برکوشی انوراً وم میں رہتے تھے۔ غلیفہ صاحب کے گوانے سے مرمیوں کے خاندانی مراسم تھے اور خدیجہ بنگیم کے والدعبدالغنی میشن جج سے والدصاحة كي برادراندمرام غف ادرهد يجربكم ما رس والدين كم بلي بطويعتي كي تفيي ان كاتعليم كوئين ميرى كالج مين مهوني تقى اوراكثر ملنامو ما لحقاءهم سرب كوخضوصاً والدصاحب كويبرد بكيف كريب ودكيف كسرت مهوني كه وونول بففنل حن ا بهت مناسب ا درموزول جوڑی ہیں۔ ہم سننج زور وسے کران کوایک رات وہی تھیرالیا۔ رات سکے کھانے کے بعد شرونتاء ئتروع مبوئي- امك لحرف فبينفه عبدالفكم اور دوسرى لحرف بمعائى بنيبراحد، غرهن ايك بيح رات مك ايسي محفل اً داستدىمى كرسونے كوكسى كا دل نەميامتنا ئىغا بىس وقت خلىيفە صاحكے " چىلىمبرے چرخے چرخ چوك " سنا ياسے تو ہم سب مے معرفظ فط ہوئے اور مرحوم والدصاحب نے اصرار کرکے دوبارہ مینظم می - ان ونوں جرمنے کا دوروور ہ تھاادر عبدالحكيم صاحب ينظم نئ نن تكفي تقى اس كے بعد باريا لمنا ميو ناريا - اورمم ان دونوں كے آنے كے نتيظر رہتے تھے -کے درآ با و دکن<u> سعے دابس آئے کے ب</u>عد نوہارے گھرانوں میں ایسی کم محفلین سعت ہوئی مہوں گی جن میں <del>خلیفہ عراقی</del>م مو چود نه مېول يجب ممندريا د محمد رسين واليه اورام لامي حمالک کې نامورسنيال دمې محفل مړول نوخليف صاحب کا من كي مديوسكذا باعت صدافسوس مو قا ورميل مونى موجاتى تقى - ان كعب معمولى تحفيت جس مين فابليت ، با ذهبیت ، ملنساری ، بذاریخی ، مکستردی ا ورخلوص و میدردی جیسے اوصاف بدیرچرانم موجود تھے۔ بڑی ولکش بھی -امرازم كم النول فيهت غامومطالعة كيانقا حيث نجب سلام كم سجع احكام كودورها حزه كي روشي من ومجمعا اور تقاطول كوان سيم آ بهك كرنا نهين كاكام تتار سامعين ان كي فعم وفرارت كاكرنقش ليه البي محفل سالطة

ن تنظیم المستن اور مجی تھے۔ انشا بروازوں کی کمی بی نرتتی۔ اقبالیات سے شغف رکھنے والے بھی کافی تھے۔ متنوی کی ترجا یعی بڑی فاہلیت کے مناتھ کئی لوگ کر چکے تھے۔ ہیٹ ک ان چیز دن میں خلیفہ صاحب ورجُراختصاص پر فاکڑ تھے لیکن منفزو 'نریتھے بیٹن بات ہیں ان کو ہیں نے منفر و پایا وہ ہفاان کامقام انسانیت ۔

مم لوگول میں وہ اس طرح کھل مل کو بیٹی کے کہی طرح کا امتیاز وتعذی ایسے قریب بنیں پھٹکنے و بیتے نتھے۔ برزاداور کون کا مظاہرواگر کر ما بھی جا ہتے تو بنیس کر سکتے تھے۔ یہ بات ان کی فطرت سے بعید بنی ۔ رہے بڑی خوبیان میں بنی ک کراپنی کتے تھے اور کہتے رہتے تھے لیکن دو مرسے کی ہی سنت تھے ہودد اگر بات بھے میں اجاتی تو مان می لیتے تھے۔ ایک فرتبہ کا واقعہ سے ، اوادہ کے لان برکورساں بھی میونی تھیں یرردی کا موسم تھا۔ دھوب میں مملس جی اور

التي متردع مركبي مختلف مناكل زير بحث آئے - يجوبو يت موئ ما بغه صاحب كها:

می متراب کی حرمت کاسدب بیر ہے کہ اس سے نشہ بیدا ہم ناہے ، آ دی بدک جا تاہے۔ ہوش وحواس کھو بٹیستا ، لکین اگریٹراب اتن ہی جائے کہ نشر نام ہونٹ تونٹر اب حرام نہیں ہم نی جا ہیے۔" انہوں نے بیا کا اس پر تحقیق کی جائے بیٹانج معلوم مواا آم محد کا فتو تی ہے ہے کہ اگرنشہ نہ ہو تو بھر حرام نہیں ہے (غیر خرر)

برسن كرنديند صاحب خش عوائے - س فے عرض كيا بدامام عركا فترى ندس فول سے اور مغتى برنديں ہے۔

بشیراحمدصاحب و ادبیر سے باس بیٹھے۔ انہوں نے کہ امفتی ہے کی تعریف کیجے۔ میں نے عرض کیا ، امام ابوطن نے کی تعریف کیجے۔ میں نے عرض کیا ، امام ابوطن نے کا بیٹھے۔ انہوں نے کہ امام کی امام میں ان کے کہارتلامذہ امام ابولوسف ، امام محمد، امام زفر وغیرہ مسکر کے تنا م بیلو و ل بیٹو ورکر نے محقے۔ سرخفس ابنی ابنی ابنی ابنی بیٹر سے ابنی بیٹر کی ابنی ابنی بیٹر کی کی بیٹر ک

ببرسن كريفليفه صاحب خالوش ملوسكة اوريميركهبي اس مسله كوانهول فيموضوع بحبت نهسين سأبا

محمی صاحب بنایا فران میں تواس کی مانعت نسین ہے۔

خليقة صاحب كويرجواب ليناذ بين أيال الهول في وإياله اللهم في وحقوق عورتول كوديث مين ايك ميسائي إبيودك عورت النان كى بيوى من كرو و مست جاصل كركتني ہے - اگر ايك مسلمان عورت كسى عبسائى بابهو دى سے شاوى كراك تو و ہ ان تمام حوق سے محروم میں مائے گی۔ کو یا دوممر سے الفاظ میں ایک کتابی عورت مسلان کے گھر میں آگر وہ مب بھ يالتى بيد براس كاندمب المصنبين ويدم كانفاء اودايك مسلان عودت بيودى باعبيا فى كے كرسي حاكم ال تام حقوق ومراعات التعرم ومبوحات مصهواسلام فياس ويئ تفيدكما يركون معول فرق معي

این جوائے مضابدل دی۔ خلیفہ صاحب کواکٹر غیر مالک سے سکیر دینے کی وعوشی ملی رہتی تھیں اور وہ انہیں قبول کھی کر لیتے تھے۔ایک مرتبہرہ ر ا مر کمیسنے دائسی میرلندن تھی ہے۔ وال مذہانے کیا جی س آئی کہ وطن دائس آنے کے بجائے ایسین بھلے گئے۔ جمال عاکر

آج بھی اس دیس میں عام ہے جنم غزال اور نگا ہوں کے نیراً جا بھی ہیں ول تشیں خلیفہ صاحبے اس دیس کی خوب سیر کی قرطبہ و کھیا ،غزا طرکئے۔ الحرار کی زبا رت کی ، جاس قرطبہ میں نب از ر پڑھی۔ وہاں سنے ایک خط رفقائے ادار ہ کے نام کھاجس میں اپنی اس سیاحت کا چند مطروں میں ذکر کرنے کے

اعى اس امساك ألك ب ك وتى بسر شوخى نقش ياكى ان يندالفاظ مين خليفه صاحب لوراسفر امريكه والا --- عذبات مع العرادية اینے محی ملازمین کے ساتھ یا دفر کے جیٹر اسیول کے ساتھ ان کا بڑا دُہے اُنتہا شفقت اور عنایت کا تھا۔عام الوج صبح المص كے بداین اللی كے لان میں آكر بیٹے جا باكرتے تھے۔ وہیں اضارات وغیرہ كامطالعدكرتے تھے۔ ملائم كو بردوزان كيبيادم وسفيس بهدكري معماكرو الديجان يلق على - ليكن مليفرصاحب إسعر برداشت ن کوینک یا انبون نے لکولی کے میں دیکتے ایک بیخ کی طرح بنوا کہ دیا ان دکھ و بیئے تاکہ کرسی لانے اور لے جانے کا موال

- مى مىدادىمو - الشاور مىموكى وفركالك الأزم جدالتيونكر بهاج قالدا اسد سن كيد انول في اين كرس ملك وي. ۔ جیستہاں کے وکھ کے میں ترک رہے۔ اس کی میری ماریری توجو کھے میوسکاکیا بھراس کا تقال موگئیا۔ خلیفہ صاحب برحرف خود وحوب کی تیری اور شدت کے با وجود نما زجنازہ میں متر مک ہوئے ملکر دفقائے اداره كويمي دعوت وى كرجوعلما ما مع يط - اس سين الدازع مو السيك ان كاول انساني مدروى سيدكم المعمراتا.

خلیفها صب کواپنی اولا دست غیرمول محبت تقی - ان کی صاحبرا دی ایم - اے بس یکمبر تعلیم کے لیے امریکہ بھی ... عامی ہیں ۔فلسفہ سے دلیسی وراثت میں یا تی ہے۔ ال کا ذکر بڑی محبعت سے کیا کرنے تھے۔ ایک مرتبہ امریکہ مانے لگے تو فرمایا ، اس بهانے عارف سے ملاقات ہوجائے گی، ہبت دنول سے اسے ہیں دیکھا ہے۔ والیں اُ کے تو ایک موٹر اینفسالقولائے کے لگے رویے کم ٹر گئے تھے۔ عارف نے جو کچھ جن کیا تھا سامنے رکھ ویا ۔ ان کی دلی خواہش ر معادف صاحب امریکه سے والیں آجائیں اور بہیں رہیں۔ باپ کی آنکھوں کے سامنے۔ ماں کی آغوش محبت میں لبكن انهول في معنى اصرارنهيس كيا- وه جاست تقعه عارف صاحب خودسي فيصله كرس - اينا فيصله ان برعائد كريامنظور زقيا بزركول مصربى عقيدت ركهة تق يحضرت غوث شاه صاحت بهن متناثر تق تذكره غوتبه كم اكثروا فعا جوحصرت صاحب کی کرامات اورخرق عا وات برمبنی تھے جزم ونفین کے ساتھ بیان کیاکہ نے تھے۔ را ولینڈی میں کوئی مجدوب تنصان سعيمي بهست منا ترتق مرى جات انتے وقت اكران كى فدمت ميں حا فرم يے اوران كے مثق وكرامت كے واقعات بيان كرتے- اكب مرتبه كھنے ليں اپنی الأكى كرما تھ ملے ليا- لواكى كو ديکھتے ہى انہوں نے مسكراكنه فرمایا اس كی شا دى اس كی موسى كے لڑكے سے مبورس سے۔ انھا ہے۔ خليفہ صاحب كنتے تھے يہ يات ممن کرمیں نبت متعجب ہواکیو کروافعی اس کی شا دی اس کے خالہ زاد ہوائی سے طے موعی تھی۔ اپنی ایک اور عزیزہ كا تصربهان كرتے تھے كدان كے شوسر في حس كام ميں لا كان كام موث، وه ان مجذوب صاحبے ياس بينيس ـ ويکھتے ہى اسمان كى طرف انگل الله ان اوركها ،" وروازے بندس سم كيے نسب كرسكتے ." منبغه صاحب كواد دو زبان مساتنا شغف تقاكران كے تحركی زبان ادر دہی تھی۔ ایک مرزبر غالباً الم 190 م م وا قعرب کرمیں اور منبعت صاحب مری گئے خلیفه صاحب ایک بنگار کرا بر رہے رکھا نفاجهال این بگم اور مساحبزادی کے ساته مقیم تھے۔ قربیب میں مولی سنطرل نشاجه ان ہم دولوں تھر سے موئے تھے۔ سربیر کو دومر سے تیسرے دن وہاں جاتے لِل في سنك البير فرواية آج اس كي ما كالشامت الكي منى - قريب مناكراس كى ال است كال ويتى - بب في يوتها كبول؟ فرما يا أج اس لوكى كم منسس مينانى كالك لفظ تكل كميا تفاجس سعاس كى الإبرافروخة مبوكى كريداً يا تربي كى زبان بكارد ال بهن مى ما تبي مبن ليكن اس محتقر مى محلس مين تفصيل كاموقع كهال ؟ مفينه ما ميراس بحربكرال كريايه

### مرووروس

میرے ذہن میں ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم مرحوم کا نمایاں ترین تعتن ان کی دردیشی ہے۔ اُٹ المائے کا ذکر ہے وہ مہذاتنا کے سے ہجرت کرکے لاہو درآب میں سے تعدد آباد ہی مرحوم کا نمایاں ترین تعتن ان کی دردیشی ہے۔ ابھی ہاکستان میں ہجی نہ کو تی کام کررہتے تھے نہ حسب طبیعت کوئی کام سلنے کی امبید تھی نبشن بندے بعدا ہذا ہوئی ہے۔ ابھی ہاکستان میں ہجی نہ کوئی کام کررہتے تھے اور ای خیال سے جنگ کے دوران میں جب سوات کے بعدا ہے اباقی وطن کمیر میں سکونت کا ادا دہ در کھتے تھے اورای خیال سے جنگ کے دوران میں جب سوات کے صنوت کا ریا تا ہر میشتہ ہے کوئی ادر رکان بائے کا موج بھی نہ سکتا تھا انہول نے مہری نگر میں مرابیا را بنگلان میں رکھوں یا ۔ ان کی تعام میں باغ لگوایا ۔ آنہ کی ہوئی کی تام مہولتیں اس میں رکھیں ۔ ایک وال سے قریب زمین بنگلہ کے ساتھ کی ادراس میں باغ لگوایا ۔ آنہ کی ہوئی کی جب کی ہم وی گائی ہوئی میں انہیں دوران کی اس میں موجوب اور نہ کی ہوئی میں انہیں ہے سال کے تھے ۔ اب زشخواہ دسی تھی نہ میشن ۔ نہ مکان نرک ہیں ۔ نہ زندگی کی دیگر مہولتیں اور خروز میں ۔ میں انہیں جو سال کے تھے ۔ اب زشخواہ دسی تھی نہ میشن ۔ نہ مکان نرک ہیں ۔ نہ زندگی کی دیگر میں انہیں انہیں ہے سال کو سے میات اور بے انہا جبران تھاکہ ان کے ان کی ملکم گفتگو ، ان کے اشار ان کے نظیفے اور بذار بھی ای مجگر قائم تھی۔ کی در میک کھانے میں آؤٹر تی تھا لکین ان کی طبح کی میں گفتگو ، ان کے اشکار ان کے نظیفے اور بذار بھی ای مجگر قائم تھی۔

میں اس سے بیزی اور ان کی اور ان کر کے کتمبر سے لاہور پہنچا نشا۔ میری عمر اس وقت ۲۳ سال کمتی اور ان کی ۷ ۵۔ متعبل اور رندگ میبرے ما سے تنی اور ان کی پشت ہیر۔ وہ ایک زندگی کا آنا نہ لناکر آئے تنفے اور میبر سے پاس نغابی کیا جوالما نا۔ میں اس زمانہ میں حوصلہ ، بھتین اور متب تبیت کا درس بیلنے لامور بھیسے علمی گھوار سے میں اسی سلے بیٹے ہوڑھے

کے یا س حاضر مو تا تھا۔

ای زمانے میں انہیں ایک اور نعقیان مجی ہوا - ایک عزیز آئے اور ان سے ۱۵ مزار رویے مانگ کرنے گئے کہ کار وبار میں لگا میں گئے۔ کرکار وبار میں لگا میں گئے۔ خلیفہ صاحب دو پر دبیتے ہوئے گئر میں کبی مشورہ نرکرتے تھے۔ میں نے جو مانگا اگر ہاس ہوا تو فور گا وب ویتے نئے ۔ کار وبار میں نعقیان ہوا تو گھر میں معمولی طور بر بات کر مجبوری جیسے بائے وس رویے کی بات مہو۔ گھر دالوں کو فار تا مات تھی کہ دو پر مانگنا جا ہئے ۔ بچھاکہ نا چا ہیے ۔ میکن ان کا یہ کمنا بھی انہیں ناگوار مہونا تھا ۔ کہتے تھے جب موگا ہے دورے و میگا ۔

حب بعی ان سے کسی کام کارچ کی بات کی مات کی مات تو فوراً ال بہتے۔ بست محبود کرتے تو کھر ویتے کہ۔ اس مرس سے رہے بن دراج كم بيط توكيد كه والين كرورواز من كوكوروس كيا همد بدي نرموا تواتعا قالندروي موجى ورواز مايك باقى مكان توسيم بي اس من مراكيي كي حصد فيد وال مي الرسيم و سعده سك مول - اور محرك أحكابت ، كوفي تطيفه ، کوئی علم و مکریت کی بات کروسیتے۔ غالبًا ایک۔ ایسے سی موقع پر حصارت سیدعمیدا تعاورجہ لانی رحمنہ النّدعلیہ کی یہ بات سنا کی کہ وہ علاو عظمہ وعرفان میں بلندم خام ر محصے کے دنیوی تروت میں بھی بڑے متناز تھے۔ وہ بست بڑے میں الافوا<sup>می</sup> " اجر تعدد این بهان نیک که انبین اجهاب تجارت کی حمل ونقل کے بید ایستے جوازوں کا سرا ارکھنا اور انھا ۔ ایک و فوم ورس فرار سے فقے کوئ کا زندہ محبراط مواآیا اور کہا تمام جاز فلاں ملے سے والس آئے موے سندری طوفان مراکم كتر اورسامان سمبيت مبيب ووب كت مبدوالامفام في كها الحدثثدا ورورس يسلم كي طرح عارى دكها - دوسرب روز جر درس فرارب مصر كارنده بها كاجية كا يا وركهاك كل والى الحلاع غلط تقى - طوفان تو وافنى شديد نقالبكن قدرت كامتجز وسيركه كوفي شاز بحي نهبين ووما يحضور حبلاني نه كهاالحد لتدا ورورس بيله كي طرح جاري ركها - إيك طبالب علم ہو دونوں روز موجود بنیا یو چھے بنیرر و ندسکا کر مصور آ ہے کل جہازو لکے ڈوینے کی خرمن کرخی الحرالیّہ کہا اور آج ہمازو کے بے جانے بر بھی الحرائد کیا۔ اس کا بیطلب کیا ہوا ہجفور نے جاب ویا کہ جب و وسف کی خرسی تو میں نے ایسے ول كومولاكه كمبن أس خرسيناس مين كذتي ايوسي ما ونج بالتكليف كاحذ بتونسين سداموا ييونكداسي كوئي حينزول مي موجو و نہیں تقی اس بیے میں نے الندنعا کی کاشگرادا کیا اور کہا الحدیثد . وومسرے روزجب سب ہما رول تھے بیچ نتکانے کی تنر الى وسنة في يؤول كو فيطخ لا كدايس مين كهين فيز و نا زيا كم از كم غير معمو كي مسرت اورا بشان تونسين - اورجو نكربه عذب بحي نهين بقيان ليرس في دوباره الندنغاك كاشكراداك اورالحدالتدكها:

لين من اور حري تبدين ما سنة وه مرسالية من الجمه من ونون من باره موكا بقضا ان كروباء ان سنة وكركيا في المطلبة كالدبار
من بدمونا من سنة اور تبدين حلوم كمين بعنون كا اكت كما وت سنة بعن الرجي و در مرسال و في اور تميسر سال محتى ومن بعد مال نعقان من المعنى والمواحد والرجو المعنى والمواحد المراجو والمواحد المحتوى المعنى المحتوى ا

ان من نه لوق من من ادر در سر اور دساه طرق من او دویاست میر سے بی سطے میں ایک کھر طوبات کھی ہے۔ وہ اس منته ورصنف لوق فشر نے وہ آرازہ م ملا ملا میں میں ایک کھر طوبات کھی ہے۔ وہ اس زمان میں اسکومیں رہتے تھے۔ ان کے بانچ سالم بیجے نے اپنی ال سے جوخ دھی متحور جزاسٹ میں اضاریرا ووا میں ایک موروز کی مطلب بوجیا۔ مال نے کہ اس کا مطلب تم نہیں تھے سکتے تو بیجے نے فوراً جواب دبا کہ اگراپ واقبی کسی چیز کو تھی مول تواک ہے مورد اسے بھی کھی گی ۔ ڈاکٹر خلیع عبدالحکیم ان بیگائے روز کا رسیتوں میں سے تعز جنس کمی کسی چیز کو تھی مول تواک ہیں سے تعز جنس کمی کے امول نے مام وشر وحک سے کو اس میں سے تعز جنس کمی کسی کے امول نے مام وشر وحک سے کا در کا رسیتوں میں سے تعز جنس کمی کسی کے یہ کھی کو یہ کہنے کی صرورت نہیں گئے وال چیز سے ان بیار کوگول کو بھی مجھ اسکتہ تھے۔ علم وحکمت کا کوئی شکل سے فشکل مسئلم ایساز نما جوان کی زبان سے سنے کے بعدائی گی و کھول نہ و شامور انداز ہم نشر بر موزنا کا کہ اس کے متحر سے متروع کرتے ایساز نما جوان کی زبان سے سنے کے بعدائی گی و کھول نہ و شامور انداز ہم نشر بر موزنا کا کہ اور اس کے مقدر سے متروع کرتے کے ایم کی دورات کی متر سے متروع کرتے کی دورات کی متر سے متروع کرتے کے دورات کی دورات کے بعدائی گی و کھول نہ و شام ہو انداز ہم نشر بر موزنا کو تا کہ جواب کی میں سے تعرب میں کے ایک کی دورات کی متروس کے ایساز نما جوان کی زبان سے سنے کے بعدائی گی و کھول نہ و شام اورات کے بال کے کہا اس کی مقدر سے متروع کرتے کے دورات کی دورات کے بوان کی کہا کہ و ان اورات کے دورات کی دو

موقی متی کروقت تی کهال می میزکو و میزا نااند نیبان کرنامیر سے بس مین نهیں اس جیزکا دساس اس وفت بھی تھا جب و و ندا منع کہ انول موتی ان کے مند سے بحل کر ہوا میں فائٹ ہورہے ہیں۔ اگر کوئی زیر ، توم موتی تو دواسٹینو کرافر مروقت ان کے ساتھ رکھنی ہوان کی مربات کو ضبط تحر مربیں سے آتے اوراکر مدہونا تو آج بیمبدان مجدیں بھم وحکمت سے معری موئی قرام کوئر ندگی کا درس و بینے کے ساتھ موجود مرتبیں ،

ياكسي لطيفه باكهاني سيداوراس شعرى تشريح مين يااس كهاني بالطيفه مصفعت فيقضم مين سارى دفت بول دور موجا في كيريت

بری وی وی وی کوران و در این ما می بروه بر تاسع - واکر میانسن سم میں موجو وضعے، فرا آسکے مراحک با سول بن جا ایج مشکل نه تشارلین کمبی می گرماکر د و بامن مراجی جوان کی زبان سے سی تقی سوائے ایک بار کے، دولی آج سے بیندر و سال پیداور و در این اس بای اس بای برا این است و در این استون و بی تقام و دان کرندی افتا منظر اور در استان این ا منطق دفته اول در استان و در استان در این باین باین بیر بیشید مستقت ان کی قامی تنی اور جنب و ، زنده نخه و سر ایم ان استان کی قامی تنی اور جنب و ، زنده نخه و سر ایم ان سے ای کی تساور در نر تباید و ، و و است بی ان سے اس کی تساور در نر تباید و ، و و است بی ان سے اس کی ترویش مستاب می سر می در نزد کے گئے ۔

میں نے عمداً اس مضمن کا عنوال مرور وس رکی ہے حالا کرت ، علم وعرفان کا ایک سمندر ہی تھے اور اس بہلر پر
بہت کچھ کھنے کی صرورت ہے۔ اس کی ایک وجرفوائی کو تا ، فلمی اور کوتا ، علمی ہے کہ زان کے علم کو بیان کرسکتا ہوں اور نہ
ان کے اسلوب کی کوئی مثال اب یا و ہے اور کو وجہ ہمی ہے کہ ان کا تمخاطب فیمن سے ڈیا وہ فلب و وجابان سے
ہوا تھا۔ شاید ہی وج مہو کہ شعور میں کوئی است نہیں اور کم از کم محقق فیمن برحم ورہے کہ وجدان میں سب باتیں محفوظ ہیں۔
ہوا تھا۔ شاید ہی وج مہو کہ شعور میں کوئی است نہیں اور کم از کم محقق فیمن برحم ورہے کہ وجدان میں سب باتیں محفوظ ہیں۔
جب اوار کہ تعافت اسلامیہ فائم کرنے کے لیے حکومت نے انہیں معین کیا تو انہیں یوں محسوس ہوا جیسے تھیل کو

کمی کے متعلق برائی یا برندی کا وہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے۔ جب سری کرکا بنگلہنا نا نضائو ڈیزائن تیا دکر والیااور الک کا رندہ متحرد کرد یا کہ اس کے مطابق چیز بنوا و ہے۔ اس عد تک توان کی مجبوری جائز تھی کیونکہ نہ کئی ہے گہ و را کہ کا کام انہوں نے خودکیا تھا اور نہ کہ سکتے تھے بھی ارزے دی کردہ ہوئی کردہ تھی اور نے داکر خلیفہ کے۔ کوئی کی معالی و جو اس خرج کی تھی ، اور وہ وج باتی سب لوگوں کو نظراً رسی تھی سوائے داکر خلیفہ عبدالحکیم کے۔ کوئی کی تعلق میں توجواب و بیتے اسے۔ لوگ خواج بدخواج موزاج بدخواج بدخواج موزاج بدخواج بدخواج موزاج بدخواج بدخواج موزاج بدخواج بدخو

ای طرح ایک آور کارنده مهاسطے تقل میں باغ لکوائے کے لئے ملازم رکھ محتلف حیلوں سے وہ جائز ہو ہے مسلسلے مسلم اور رویے مسلم کے معاملے میں تعصیل سے مہرادوں روید براور و وحول کرنا رہا کے سے تقاملے میں تعصیل سے مہرادوں روید براور کا کہ اور اور کا کا میں تابعی ہوں کرنے میں اس کی ایما نداری کا قطبی لیتین تھا اور اگر کوئی شبہ کی بات کرتا ہمی توں

بول خوس کرتے جیسے دوسرے برشہ ہم ان کا اپنا تصور سے ، جنائی ادلیں فرصت میں و ۱۰ من کے بینے کیڑے یا کو فکا اور تیمذ صرور هجوا دینے ، اور ہم کمروقت گرزینے اور مسائل کی اور وضا سعت ہمونے کے سائند زیا و ، لوگ زیا و ، موقعوں بریہ بات کئے گئے ۔ اس بیے تحفول کی مفداد ہمی ہم پشتہ بڑھتی ہی رہی۔ میں اس کا رند ہ سے ان کی وفات کے بعد میں الم کیکن میے تھے ترشے کہ و دانہیں ایک فرٹسٹر مجسا ، بوگا۔

اوركون حافي كدرى تفيك سيحتان وا

مسلمرين اوراسلام

زری مسائل کامیجے مل باکتیان کی میدا می ادر معاشی زندگی کے لیے دندگی اور موت کا موال ہے لیکن اس کے باوجو دان کی کوفوم نے نظرا ملائد کی سے بالمط اندانسے ان مربح شک کی ہے جو گراہ کن ہے۔ اس بست بڑے خلاکو پر داکر نے کی ہر ایک مسٹی میلنے ہے۔

سفیت مربر میت برام ردید

#### اسلام اورروا داري

مصنفر رئیس احد مجفری قرآن کریم ادر در در شدن می کارشی بنا بالکاسے کو اسلام نے غیر سلوک ساتھ کیا حن سلوک دار کھا ہے اور انسانیت کے بنیا دی جفوق ان کے لیے کس کارج اعتقاداً اور عمل محفوظ کیے ہیں۔ جعدا دل قمیت مهم/ درویے جعسروم قمیت مرا درویے سلے کا بیتہ: سکیر مرشری اوار کا تقافت اسلامیر سرکا بیٹ روڈ - لاعبور

## مربوم كى جيرونيال

کیدور کے دریاتی ماصل ہوتی سے اس اور مختلے تھے۔ کے الک ہوتے ہیں۔ کیدولوں کو واتی ہو وجد سے عظمت کے اہم رفع اسک دریاتی ماصل ہوتی سے اور کی سے ماری کی سے مرب کے مطلب اکر حالات واقعا تا تا ہاں ہوں کی مرب کا مرب کا کہ مند اور کی سے خلیفو صاحب کاش ایکی اور دو مربی کو جس کدان کا حصیت کے المدان و نسا میں ہیں۔ کم بیما و کا لکسب واکستاب میں کمی کوئی وقتے الحقا نہیں رکھا۔ دا قویہ سے کدان کا حصیت کے المدان و نسا میں ہیں۔ کم بیما مرب کا محرب کو اور خوش کا تاریخ کی جون می نصوف و فلسفہ کیا احمر اسے میں است کا مرب کی محرف ان مرب کو مرب کی محرف ان اور موست اور مول کے مہد اس مرب کا مرب کی محرف ان اور موست کی ایر ہدت کی المیان کا میں دو اور موست ہیں۔ علم فی میں اکر موست اور موست ہیں۔ کا میاب ہدت کی اس مرب کی میں اور اور موست ہیں۔ کا میاب ہدت کی اس مرب کی میں اور اور موست ہیں۔ کا میں موست ہیں کہ میں میں اکر موست ہیں۔ کا میں موست ہیں میں اور موست ہیں۔ کی ایک میں موست ہیں کو میں موست ہیں۔ کی ایک میں موست ہیں کیا ہو میں کو میں کا میں کو میلا موافق کو میں کو میں

این دفقائے ادارہ برمان سیم کے تھے اوران کی تعجب ورفاقت کو ماصل زندگی قرارہ سے تھے ہے کا بیتی بہتما کہ موزانہ گھندہ ویر طرف کو اس بیتی کے مان سیم کم بات بیت نظر النے اور کسی کام کی طرف متوج ہی نہویا ہی بہتر اس گفتگو کو اس ورج اہم بچھے تھے کہ اس میں مشکل ہی سے ناغر ہوتا گئی بارایسا ہوا کہ گور ترجی جی اور طرب فررا بر وزدا بر سے طون النا تا تین بلوش مگر ان کے دوق وفکر کی تسکین زموس اس لیے ان سے مند کی کرید سے ادارے میں اُسے اوروب میں منافی جن سے طرف النا تا تین بلوش کی ایس سے اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے ایک فایل تعرف وصف ان کا یہ تھا کہ کسی کو مرم کی طرف کے تھے ہوت کو تکھیف میں تمین دیکھ سے تھے ۔ ہمارے ایک ندوی بھائی جن سے طبیعہ صاحب موٹ ایک سی مرتبہ طرف اورو ، بھی مرم ری طرف سے انتقاق سے مندوستان بطے گئے۔ والی میں مشکلات بیش آئی ۔ انہوں نے طبیعہ میا حدب کو کھوا کہ مرب کے لوگوا وکر میا کہ میں مرتبہ طرف کے تو کو کھوا کہ مرب کے لوگوا وی میں مرتبہ کے تو کو کھوا کہ مرب کے لوگوا وی میں مشکلات بیش آئی ۔ انہوں نے طبیعہ میا سے کہوں کو بھوا دی ۔ ایک صدرو بیتہ بیتج و کی کئے تو کیفی مراح کے موالی کے میا کہ میا کی میا کو تا میا سے کہوں کو بھوا دی ۔ ایک صدرو بیتہ بیتج و کی کئے تو کیفی میں مشکلات بیش آئی ۔ انہوں نے میں میں کو بھوا دی ۔ ایک صدرو بیتہ بیتج و کی کئے تو کیفی میں مشکلات بیش آئی ۔ انہوں نے میندو میا کہوں کو بھوا دی ۔ انہوں نے میں موالی کے بیتوں کو بھوا دی ۔ انہوں کے بیتوں کو بھوا دی ۔

اکٹرایسا موناکر بجیٹ کے منظور مہونے اور وصول میونے میں دیر موجاتی اور مہیں تشویش لاحق مہرتی کرتخواہد کے کا کیا ہوگا۔ اور دوزمرہ مصارف کی کاٹری کیونکر جلے گی۔ ملیفہ صاحب ذکر ہونا آد وہ اپنے صاب س مصیبے کے محاضر دیتے اور ہماری میں تاخید شد کریٹ میں میں مساور ہے۔

تمام تشویشوں کو شیم ذون میں دورکر دیتے۔ استر تعالیٰ بران کے ایمان کا یہ عالم تعالم ہم نے ایکو اور کو کافت کی ان کو کی اور بری اور بری ان کی اور اکثر کماکرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا بیٹھی تا ہے کہ یہم می الانکان موص والے سے دائروں کو وسیع نہیں ہونے ویں گے اور

وه براری صروریات کوبسرمال بوراکرنا رسے کا 🗸

والمرور المراب المسطلاح مين وه زماني لا ٢٥٠٥ من المراب ال

۔ ایک ہمایت ہی ساری اداان کی بہ بھی کہ جب بڑیے بڑے مالداروں اورعہدہ واروں سے ملتے تھے تو انسیں اپنی سطے مرلا کر باہت جست کرنے اور جب جھو ٹول اور عربے رول سے گفتگو کرنے کی نوبت آتی تو کئی طرح بھی ان میں کسی

كمترى كاحساس زييداً موت ويته .

گراگر کوئی منتشق با وری دیمن و فکر کا امریخ ادار سرم به جیلتراه این گرو مک نمالفت کرتا به تدور در واج و فیرویون کرتا تواسی کو بردانشست نیکر سکتے - اس وقت ان کا جوش تبلیغ ، ان کی جیت دینی ، اور عصبیت اسلامی و سعند کے فابل برق - دوان دوان انگرینی می موجود و ترکیس اور کی فابیول کی اس فصاحت دبلاغت سیمان ندسی کرنے کہ سنند داسے انگشت برندان و ما انتقار چونگراور سے بی رسول گذار میک نتم اس بیران لوگون کی در بول سے انجی طرح واقعت تھے -

ان کے دفعنا کل کا دائر و بہت و بہت ہے۔ بحقیت جموعی ان کی تحصیت بہت جا دب اور بیاری تھی۔ میں بہت ہا و دب اور بیاری تھی۔ میں بہت کے دولوں نے دکھوں بہت کا توصیت عادت مسکل اجتہا دیران سے جو بہت ہوئی ہوئیں۔ بھرجب انہوں نے دکھوں کہ میں مقالۂ کے معالی میں انہی کی طرح حذب نوش جو ئے۔ کہ میں مقالۂ کے معالی میں انہی کی طرح حذب نوش جو ئے۔ اور اعلیہ پر لیک تعنی کا بہت کے دار ماطیعہ پر لیک تعنی کا ب اور اعلیہ کے اللہ اور ماطیعہ پر لیک تعنی کا ب کھوں جس میں تنام اور پر میر مادے کی بوری ہوری مداحیت ہوجود ہوئی اور جس میں نیا ہوئی اسلامی اجتماد میں مدید سے مدید تقاصوں کو سمویلے کی بوری بوری مداحیت ہوجود ہوئی اور جس میں تا ہوئی اور میں مدید سے مدید تقاصوں کو سمویلے کی بوری بوری مداحیت ہوجود ہے۔ جب ایک میری تاری مسلامی اجتماد میں مدید سے مدید تقاصوں کو سمویلے کی بوری بوری مسلامی اجتماد میں مدید سے مدید تقاصوں کو معربی تاریک ہوئی ہوئی۔

بشكل تعاكر بشض فابل اعتادتهين سيء

اخرمی ایک خوبی اور سینے۔ وہ جال موریہ تعلیم سے لیس اور حیالات وافکارس بالکل الٹرا الحوری نظے۔ وہاں تصوف اور صوف اور سین خوبی اور اس سلسلم میں بعض البی حیز وں کے بھی قائل تھے قام حالات میں جن کی توقع الن سے نہیں کی جا سکتی تھی ۔ اور اس سلسلم میں بعض البی حیز وں کے بھی قائل تھے قام حالات میں جن کی توقع الن سے نہیں کی جا سے کہ اس کے بسلور بسلوای ونیا میں ایک روحانی عالم می بران جو کھی تھی ہے وہ ما وہ ہی کے اظہارون و کی میٹی نہیں ہے کہ اس کے بسلور بسلوای ونیا میں ایک روحانی عالم می ایک روحانی عالم می ایک روحانی عالم می ایک موجانی عالم می ایک موجانی میں کہ اس کے بسلور بسلوای وراز ہو تا تو وقعی کورٹر افکار وجانی میں کہ اس کے بسلور بسلوای وراز ہو تا تو وقعی کورٹر افکار وجانی میں کہ اس کے بسلور بسلوای کو بائل میں ایک روحانی میں کہ بسلور کی بسلور کی بھی کورٹر انگار وجانی ایک بسلور کی بسلور کی

#### فليفهما حب يربي قائر

فلیفرے بردفیر نے۔ اس داریس وی افن ہال باغ عام بین آر دمبند دکھوش کے فلسفر برکچر تقاریر فرارہے فلسفر کے بردفیر نے۔ اس داریس وی افن ہال باغ عام بین آر دمبند دکھوش کے فلسفر برکچر تقاریر فرارہے سے۔ اگر جزفلسف برا بعضیون مرتبا کی گئی گئی دوق اور مناسبت کی دجہ سے بین ان کی تقاریر سننے جایا کہ تا تھا۔ فلیف صاحب کی تقریر ہیں ان کی گفتگو کی فرح ایک خاص شگفتگ تقی ۔ وہ فلسفہ کے نمایت دقیق منائل کو ایسے آسان اور دلجسب ا نمازسے بچھائے نے کھی کھوں کی بحد کا دی بھی ان سے کیجہ نم بچھ ہز ردا فذکر لیتا تھا۔ جنامجیا کو قیم براہے بین فرایا کہ بست کی باتی جو بیلے وتوا اور بین براہے براہے براہے براہے بین براہے بین براہے بین براہے بین براہے بین براہے بین براہے براہے براہے براہے بین براہے براہے براہے براہے براہے براہے بین براہے بین براہے برا

فلیف صاحب میں بنا در بس لیا قات مری میں ہوئی جاں وہ اپنے صاحب اور صادف صاحب کے ہاں معیم تھے۔ اس زایہ بیں میں بنا در بس لیا بیان عرض میں اور است میں بنا در بس لیا بیان مختصر میں اور اس بیرے فلیف صاحب کے مسلل میں جائم ہو اس سے مجھے فلیف صاحب اس کے وائر کو اس نہا ہو اس زا نہ میں ادارہ تقا دت اسلامیہ قائم ہو کی اس بیا ہوا ۔ اور فلیف صاحب اس کے وائر کو استے مگر ایمی انہیں موزوں اشیاص کی تاش متی ۔ اوارہ کی دکنیت اور دفا کی مشرف بیلے ہا رہے دوست و اکر رفع الدین صاحب کو ماصل عواجراب کراجی میں اقبال اکر فری کے انہا میں ہوئی میں اور اس کی دکھنت سے سرفرا زموا ۔ میرے مرجی حزالات میں اس وقت کے بعد دوممرے فراکور فیع الدین صاحب میں اسے فراز موا ۔ میرے مرجی حزالات میں اس وقت کے بیک اور میں اور میں اور اور کی دکھنت سے سرفرا زموا ۔ میرے مرجی حزالات میں اس وقت کے بیک اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اسے نہ مربی اور کی اعتباد سے میں اس وقت کے بی اور میں اور کی داری ما حدی میں اسے نہ مربی اور کی اعتباد سے

نہایت دائے العقید ، تھے۔ اس کے بعد ہمار سے ادارہ میں ووا وز رفقائے کار واخل مو سے جن کا تعلق طبقہ ملاسيديقا فرمن كمرابك طرف توخليفه صاحب معداين تام أ زاد خيالي اور فلسفه أرائي كے اوار ہ كے ناظم تھے اور دومری طرف رفقائے ادارہ سیکے سب کم و بنش اً بائی عقائدُ کے سرو تھے۔ اب ویکھنا یہ تقاكه خليفه صاحب أس كأر مي كوكن طرح فلائين كرجن كرما دون يسيئ يرم وتقد ميراجن و قت ادارہ میں تقرر ہواتو ڈرتے ڈرتے اور جھکتے ہوئے لا مور آیا ۔ کیونکر خلیفہ صاحب کی آزاد خیا لی کے باعث یہ اندلتیہ مہدا تعاکہ مکن ہے کمبی مبرے اوران کے حیالات بین مکراؤ موجائے۔ اس نی زندگی کے آغاز میں مجه معنی وقت و ماغی البحن مغرور رسمی محی کیونکر خلیفه صاحب کی عاوت نتی که وه روزانه رفقائے اداره سے کم اذکم دو تین گھنٹے علی گفتگو فر لمسقے تنھے۔ دوران گفتگومیں تعین وقت ان کی زبان سے الیی باتیں بکل ما تى تقبي جن سے تھے ال كے اسلام واليان من شك مونے كلا - ابتدا بن محصاس سے كافى يريشانى م وئي مين حساجيها و تت گزر الكيا اورخليع ماحب كرخيالات سيرزياوه كرى دا قفيت مونے كل یه تمام شکوک وشهات زائل موسکت. ا درمین اس نتیجه پرمهنجا که طبیعهٔ صاحب نهایت پیکے مسلمان میں میکن ا كا نماز كر فلسفیا نه اودمتصو فانه ہے۔ اس بیے وہ اسلام كوكس اود نگ میں و تکھتے ہیں۔اصل حقیقت به بسر که خرمی عقائد کے وائرہ میں وینیا تی ذہن اورفلسفیا نہ ذہن مہیشہ متصاوم رہتے ہیں۔ اب یالسا ك افتا وطبع برمنحصر بينه كم اس مين ونيها تي ذمن كاعتصرزيا و ه بيمه إ فلسفيا مذذ من كاكيو كمه كوئ انسان ين توخالص و منیاتی زمین رکھتا ہے اور نہ خالص فلسفیانہ و ماغ ۔لکن حس منصرٰککر کا یتر مبتنا بھاری موٹا<sup>ہے</sup> امی احتبارسے اوی کاانداز آوبل اور ارزنشری مختلف ہوناہے۔

 بات ان کی علی عظرت کا کا فی تبوت ہے کیو کر جن لوگوں میں علم کی کمی ہوتی ہے اور فکر کی پیٹکی نہیں یا ئی جاتی وہ اسٹے آپ کو مغیرہ سے بالا تر پھٹے لگتے ہیں۔ اور دو مہروں کو دلا کل سے قاکل کرنے سے کا اے لینے تحفی رعب وہ اب یا معاشر تی مرتبہ سے متنا ترکر نے کی کوشش کرتے ہیں۔ ملیفہ صاحب اس نعق سے کیے راک سخف وہ دارے ملک میں ملیفہ صاحب کے با یہ کے ادیب ، عالم اور مفکر اب تقریباً ناپر میں ۔ وہ علم وادب شخف ہادر تھ ما ور معلی منافر کی جا مے کہ جا مے کہ جا مے مفکر ہی مذب ہے۔ انہوں نے مبت سے آئی منم وہ انہوں نے مبت سے آئی کی طرز فکر اور طریق اسٹد لال کو متا ترکیا۔ اور مبت سے لوگوں کو جو دسے کا ل کر حرکت پذیر بنا ویا چاہئے تھا۔ اسٹر مورک ہوں میں سے کوئی شخص میں ان کے علمی اصان سے سیکروش ایسٹر مورک یہ مالی معلقہ چھوڑ سکتے ہیں جن میں سے کوئی شخص میں ان کے علمی اصان سے سیکروش نہیں مورک ۔

میری برخمتی نتی کو بعض مجبور بوں کے باعث مجھے خلیفہ صاحب سے ان کے میں حیات جدا ہو نا برا۔ لیکن مناصر کی کے بعد بھی خلیفہ صاحب کے اور میرے تعلق ان میں کوئی فرق نہیں آیا۔ وہ اسی مجتت ومروّت سے منت رہے اور مجھے ہو تجر بات آئدہ بین آئے اس سے ان کی قدر ومنز لت بین اضافہ ہو گیا۔ شاید یہ خلیفہ صاحب سے میری گری عفیدت وخلوص کا نیتجہ ہو کہ ان کے آخری ایام جیات بین میں ووجا رووز کے لیے میراا وران کا ساتھ رہا۔ کراچی میں اسلام پر ایک بین الا فواقی مباحثہ ہورہ انتا ہے۔ سندھ لو نبور سنی کی جانب سے میں کوئی افرنس میں ایک مندوب نقار خلیفہ صاحب لا مورسے تشریف لائے یعرب معول کی جانب سے میں کئی کا نفرنس میں ایک مندوب نقار خواہیں۔ بہاں کہ کہ وہ لوگ بی ان سے خوش ہو گئے جن کو الن انہوں نے اسلام کی حابت بین بڑی شکھ تقاریر فر ائیں۔ بہاں کہ کہ وہ لوگ بی ان سے خوش ہو گئے مفاوقت کی رائے العقید گئی میں ٹرک تھا۔ لیکن کے معلوم تھا کہ وہ بہت جلا اپنے رفعاً بر اورشنا سا کول کو دانج مفاوقت کی رائے العقید گئی میں ٹرک تھا۔ لیکن کے معلوم تھا کہ وہ بہت جلا اپنے رفعاً بر اورشنا سا کول کو دانج مفاوقت و ساحب میں ان کی وفات کی جہرت اطاب میں ان کی وفات کی خورت کی ان میں ان کی وفات کی خورت کی ان الدوانا الیہ داموں ہوں ۔

نلیفه صاحب کے مخالفین ان کو ایہ بسیں جدّت لبندہ اُزاد خیال ، گراہ اور نہ جانے کیا کیا ہے۔ اس سے بہتے تھے۔
اس کا سبب در اصل پر تھا کہ وینیاتی و بہن خوبہی حقائق کی جس انداز سے نرجانی کرتا ہے وہ اس سے بہتے تھا ہے۔
ہے جوایک فلسفیا ندا ورمنفسو فانہ وہن کی صفوصیت ہے۔ خلیفہ صاحب کا شات کی حقیقت اور حیات کی ماہیت پر فلسفیا نداز سے ہر تو تھے۔ اس لیے کہ مہیت پر فلسفیا نداند سے کرتے تھے اور خوبی عقائد کی توجید بھی اس انداز سے کرتے تھے۔ اس لیے سطی او نان اگرانسیں گراہ اور سید وین تھیں تو کوئی تھیب کی بات نہیں ہے۔ ہر وہ شخص جوجرانت فکر دمکت ہے اور مرتب جو با تا سے درم وجرعان کی دموجا تا ہے۔ حواہ اور مرتب جو باتا ہے۔ حواہ

حقيقت كاعتبارس و، دين كابترترجان مو - برمال اكروين كاتعلق رواجي اعتقا وات يرسي عكرحاو منرااور رسالت برايان سيع موتوخليفه صاحب كاابيان ان بر دليا بي متحكم تقاحب أكركسي بإكبار اور راسخ العقبيده ملان كا بوسكم إسم و ذات رساله كرا كه القوان كالفنت وعقيدت كالندازه اس سع موسكة مع كه وه رسول الله كى نبوت كوث لى قرار ويتح تقط - جنائخ ايك مرتبه فرما في سكك كه بناب رسالت ما بسك فيوت كاج اعلىمعيا دقائم فراديا ہے اس كے بعد البيائے بنی امراشل كی نبرّت نظروں بیں نہیں جیتی اورنی آخرالزان كے مغالدين وه عارنين حق اورا وليام كے ورجر بر فائز معلوم ہو نے ہيں - اس سے معلوم ہو تاسپے كرخليفہ صاب كى نظرون مين حصنور كاكيا مقام تقا - اورو محصنور ك سائف كسي والهام عفيدت والعدت ركھتے تقے ۔ خليفہ صاحب کومنکر حدیث بھی قرار دیا گیا ہے لیکن میں نے مبتی اعلیٰ درجر کی احادیث خلیفہ صاحب سے نیں اور كمى سے سننے كا اتفاق نهيں موا - يد نعى كها جا آخاكہ فليفه صاحب سربے فلسفى ہيں انهيں ملوم قرآن وحدث سے کیانسبت موسکی ہے۔ اس میں شک نہیں کرے بات ان کی ابتدائی زندگی کے تعلق سے میجے ہے اسبکت آخری وس باره سال میں خلیعه صاحب نے قرآن وحدیث کا بڑا گرامطالعہ فرمایا تقا۔ اوراپنی فطری ذیات کے باعث و، علم حدیث کے فئی اہرنسیں تورم رسنس صرور کہلائے مباسکتے ہیں ۔ اہنوں نے بعض اما دیث کی توجید و تشریح میں ایسے ایسے ناور کات بدیرا کئے جن سے ہارسے فدم علاء کمیسر فاصر محقے۔ بینا نخیر جواہرات بِرِدُكُونَ كَ إرب مِن مِحِهِ مَلْيف صاحب كى توجهد نهايت شانداد معلوم مولى - فرات مقط كرعرب اكمي فلس توم تقی اس بلیرعر بول میں مشکل دوا یک ایسے اشخاص موں سکے جن کے پاس ایک آ دھ میرایا دوم راقعی مجھر موجووهو واس يبيحب محصور في عاملين زكوة كووصولى زكوة كصيله روانه فرمايا توانس جواسرات برزكاة وصول كرفيس برسى وقت موكى - كيونكه اول نوجوامرات كى نعدادودا كسسط زياده نهيس عنى - دوئم انهين بارادسي فروخست مبي نهب كيا جاسكتا مقاء كيوكه ورب مين ال كاشابه مي كوني خريدار كلماء اب ووسرى صورت صرف يه لمى كدانهين توزكر جالبيوال حصة بطور زكوة بدايا ما تا- مراس سيدوا برات معت موجات ادر ان كى فمينت وصول مرمرتى - اس كيدا بي في اليكر والتي مواين من سعدر ياد ، كا معامل مبين اسكي ان مصح وامرات برزگان مذلو- يه توجيبه نها بيت معقول معلوم موتى بيد درنديدام و بل غور سع كراسلام في حب سوسف ما ندی اور دوسرسے و فائر برزگو ، ما ندکی تو میرسے جوا سرات کو کو و مستنی فرارویا جب که اس ذربعہ سے لوگ اپنی وولٹ کو زکڑہ سے مجاسکتے ہیں ۔

فبيغ صاحب نے طلاق و کاح کے کمیشن میں جومقا رشات کی تقیں ان پر بھی ہمارے نذہم مذہبی

حلقوں میں بڑی ہے وہ سے ہوئی۔ المحضوص تعد واز دواج کے مسکر برحالانکہ حقیقت بر سے کہ خواہ تعدّ وازدواج ہو یا طبع تی کا موجود ، طریقہ ان دونوں سے برت سے مسلمان ناجائز فائد ، اعتمانے ہیں جس کی وجہ سے عور توں کے جائز حقوق متاثر ہو تے ہیں۔ اسلام نے تعد وازدواج کی مشر وط اجازت دی ہی اور وہ بھی اگر برحالات کی بن بر۔ کوئی شخص برنہیں کہ سکتا کہ تعد وازدواج کا طریقہ قطعاً مدد درکر نے کے قابل ہے کو کہ تعین مالات الیے ہیدا ہو سکتے ہیں کہ ردکو واقعی دوسرے یا تنہ رے کاح کی ماجت بیتی آئے۔ لکن اس استثنائی صورت حال کو ایک مسلم عام فاعد ہ نہیں بنایا بعا سکتا۔ سے بڑا سوال معاشی عدل کا ہے جس کو خود فران ملم ملے ایک متر طلاؤم قرادویا ہے ۔ اب سوال یہ ہے کہ کستے برا اور کشتوں سے برتو فع کی جا ہے جس کی خود فران ملی ہو کی کر سابقہ معیار کے مطابق خرج دے سکتے ہیں اور کشتوں سے برتو فع کی جا ملک ہو ہوں ہی ہوں سالوگ ہو ایک ہو ہوں ہو گی جا ہوں کہ وہ میں ایک ہو ہوں ایک ہو ہوں این طفت اندوزی کا خلیفہ صاحب کا یہ فرانا بالکل بجائے اگر تعد و از دواج کی خاص حالات اور مترانظ کے تابع وی جانی جا ہے۔ خلیفہ صاحب کا یہ فرانا بالکل بجائے اگر تعد و از دواج کی خاص حالات اور مترانظ کے تابع وی جانی جا جسے۔ خلیفہ صاحب کا یہ فرانا بالکل بجائے اگر تعد و از دواج کی خاص حالات اور مترانظ کے تابع وی جانی جا ہے۔ ذریع می نا کہ وہ اس کو محفن اپنی لطف اندوزی کا ذریع نو نہ سالوں۔

یا سوسال بین مغربی فلسفه اورسائمن کی ہمیئے بدل جائے لیکن جمال تک عملی زندگی کا تعلق ہے حقیقی دو جانیہ تا اپنے کے ہم دور میں چند پاکیز و نغوس تک محدود و رہی اور عام انسانوں کی بڑی اکر بیت ہمیشہ و نیوی اور و وی اقدار کی طلب بین دّندگی بسر کرنی دہی ہے جواہ اسلامی مالک میں ہو یامغربی مالک میں۔ البسۃ اسلامی مالک میں اس خلاب بین دّندگی بسر کرنی دہی ہے یہ بی اس اور سے میں جیبا پاکیا ۔ اور مغربی ملکوں میں مذہب کی آر اٹھا دی گئی ہے یہ ایک اور سے میں جیبا پاکیا ۔ اور مغربی ملکوں میں مذہب کی آر اٹھا دی گئی ہے یہ ایک افسوس ہے کہ ہما دے اندراتنی ویا نہت فکر یا تی نہیں کہ ہم این کمزور بول اور خامیوں کا جائزہ سے سکس ۔ ہما دے مذہبی طبقات مغرب کی کمزور یوں اور برائیوں کو تو بہت جلد دیکھ بلتے ہیں ۔ لیکن کمی فرویا تہذیب ہما درجانی کی دوجانی ذندگی کے لیے پولئی ارتبے اور اپنی کی دوجانی ذندگی کے لیے پولئی کا عمل اجماعی بیا کی دوجانی دربی مارٹ میں می اسٹہ نعنی کاعمل اجماعی بیا کی دولیوں اور خام ہوں سے صرف نظر کر سے۔ ایک زندہ تہذیب وہ سیسے جس میں محاسبۂ نعنی کاعمل اجماعی بیا کی دولیوں اور خام میوں سے حرف طرح شخصی ذندگی میں۔

بسرطال اس بین کوئی شک نمین کرمغر ای تهذیب کمز در ایول اور نقائق سے خالی نہیں اور ہم اسے بلا افذ و ترک قبول نہیں کرسکتے۔ اس طرح ہا رس ابنی تہذیب کچھے بنیا دی تقلصے ہیں جن سے ہم اعراص نہیں کرسکتے۔ خلیفہ صاحب کا بھی بین کہنا تھا۔ انہوں نے مغرب کی اندھی تقلید کو کمجی نہیں سرا یا لیکن ویا نت دار ہی سے مغرب کے مبعق بہلوڈ ل کی تغریب کی ۔ اگر یہ ویا نت کھرمغرب زدگی ہے توہم میں سے اور زیا وہ اسخا می کو مغرب زدہ ہونے کی صرورت ہے۔

مسلم تفاقت مندرسان من

مختصراً ۱۱س کتاب کی تالیف کا مقصدید نبنا ناہے کرمسلانوں نے برصغیریاک وسندکوگزشتہ ایک ہزار سال کی مدت بین کن برکا سے سے آشناکیا اور اس قدیم ملک کی تهذیب ولقا خت کتنا و بیع اور گرااثر ڈالا۔ صفی سے مصفی سے محمد ۱۲ رویے مسلم کے تعذیب دوڑ ۔ لاہوں سے کا بہتہ: سیکریٹری اوار و تقا فت اسلامیہ۔ کلیب روڈ ۔ لاہوں

فرى ليندُ تحد إيب

#### خلیفتر کے ندیجی خیالات

و ه انها درج کے مذہبی انسان تخصیکن ان کا اماز فکر فلسفیا ند نفار نفطی مؤسّا فی سے ان کی طبح تنہم سے بہت اوا ا کرتی تھی۔ ندمہ بسب متعلق ان کا تصور کھے اس اما آدکا تھا کہ وہ کوئی اسی بات گوادا نہیں کرنے تھے۔ ان کا ابمان تھا کہ تحقیقی ندمیب نہم وقی مو۔ اصول برتی اور رسوم و فنو و کے محلات میں و ، خلا کو محصور کر دیبا نہیں جاستے تھے۔ ان کا ابمان تھا کہ تحقیقی ندمیب و ہ جیج ب کا پیغام آفاقی مواور ہم نشد ان کی نظر آفاقیات ہی بر رسی تھی۔ و ، فرایا کرنے کہ محف زبانی اقراد کر لیف سے قران تکمیم کو ذکرہ کو العالمین نہیں کہا جا سکتا ہے وردت اس امر کی ہے کہ اس کے ان مفاہیم ومطالب کا استقصالیا ہما کے جن برافاقیت کی جی اب ہو۔ اس میم کی وربافت ہم سلمان کے فرائفن وحقوق میں واخل ہے۔ نملیف عبدالحکیم سرامی راف کے مکتب خیال کی بسروی کرنے تھے جا ہیں ہم نشاری کے دوراقت کے ستجور ستی تھی ۔ اس اعتبارا وراس کھا تا سے ان کی گرم ہو تا شخصیت کی یا و میرے خیمن اور ما فیظ میں تازہ رہیں گئی۔

### روش خبال مقر

يول نومره م خليفه صاحب كوا فانتهم ي سعلمي اوبي الخريري تقريبي ا و محلبي صلاحيتين قدرت كبطري. مصعطا موئی تخین میکن زمانے کے ساتھ ساتھ سرحوم کی ان تمام صلاحینوں بی ارتفا ہو تا گیا اور جب انہوں سنے اوارہ ثقاً منت اسلامبری بنیا در کمی نوان کی نمام صلاحیتول کی منود بڑی نیزی سے آگے بڑسنے لگی ۔ تقافتی وَورکو آگی ملاحیتوں کے ادتفا کا آخری دور سمجنا میا ہیئے ربیض اوقات انسان کے اغدیست سے خیالات مرکوز ہونے ہیں لیکن متد د وجوہ سے ان كا المارياتشريح نبيل موبا تي چرحب مناسب موقع القد آنمه عن توجيبي موليً چيزي الحريف لكني بين - مروم جب إلا مور میں نفے نوا نگریزی حکومت کا نسلط تھا جب حبدرا کیا دہیں تھے تو دن کورات اور رات کو دن کعلوا نے والا نظام حکومت م متلط نفاا ورحب كمثيرين تقے نومظلوم مسلمان اكثرىت برجبرواستېدا دى حكومت بتى مىغرض كسى مگەنھى انىيى وە ماحول نهیں ملامبهاں و واپنے دل کی بان کھل کر کرسکتے۔اپنی پرا بُنبیٹ اور قابل اعتما دصحبتوں ہیں و ، بست کچھ کہر جانے تھے ليكن مكعه نبين سكتے تنعے - ماحول كونبھانا صرورى تقااس يعے وہى بانين كہيں جوغالص فلسغيانہ اورملمي وادبي ايداز كي تقييں ا درجهاں صاف صاف کچھ کمنا بڑا وال حمین وحمیل اشاروں سے کام مبایا لطالف کے پروے میں کمر کئے۔ لكن جب پاكتنان وجود بين كا اورامنين فلات تو تع كتريم وزنا پرا نوامنين ايك ايي نضا مبيسراً گئ جهال امنين لينے دل كى إست كنے كے مواقع إلى تقرآئے . اسب ان يركوكى خارجى ديا وكن تھا اور اس كے ملا وہ عكى وقومى نعا ضول لے مجى انمیں مجبور کر دیا کہ وہ صبح را منائی میں کوئی ہیں دہیتی نہ کریں ۔ بات اسان دیم کرناہے جمال کچھ لوگ اے وجے سننے والمصموجود مول والمكيديا مزويد مي سنجيده ولطبيت إعاز اختبار كرنفه مون غوش تشمى سابباي احل اداري تعافن إسلاميه میں انبیں ل گیا ، ابک طرف آزا دی فکروخمیرا در درسری جانب رز وقبول کے بلیے خوشکوار ماحول مان دونوں چیزوں نے مل كراكيك اليى ففنا بيدا كروى كرحقائن ومعارف أبل أبل كر با سرت في عاملى افكار وغيا لات البيل البيل كريد اخت بروان برسط عنے لکے ۔

مرحوم ملیفه صاحب کی طبیعت سفراطی " واقع جو نی تقی برط صنا لکھتا ان کا مجبوب تزین شخلر کھا میکن ان کی رزندگی مے جنزین کمحاست و ، ہونے تقے حبب الل علم کا مجمع ہوا وار وال کوئی ملی مجیث جیمٹری ہوئی ہو۔ ایسے مواقع پر مرحوم کے ہو ہر سے طرح کھلتے نھے وہ دیکھتے کے قابل ہیتے نھے۔سوال وجواب بھی ہورہے ہیں۔ لمننر بھی ہوری ہے درگر کسی ا دنی دل شکنی کے لنبر آب مطالکت بھی مورہے ہیں۔ بھراشعار بھی ہیں، فلسغہ تھی ہے، ناریخ بھی ہے، مدین بھی ہے، تعنیہ بھی ہے۔ ا در مرشنہ در زبان کے اقتباسات بھی ہیں۔

یوں نو دہ ہماں بھی رہے اپنے جس ما ان کے مطابق آبک ماحول بیدا کرتے رہے لیکن جو دفیا انہیں بیال لاہور یر اور ضوصاً اوار ہُ تفافت اسلامید بیں ملی وہ کمیں میتر تہ آسکی کیونکہ یہ محلس میں ان کی آرز و وُں کے مطابق تنی اور بہیں ان کے سفراطی ذوق کی تشکین ہوتی تنی ۔ بہال وہ کھل کر بوسے تنے اور کھل کرستنے تنے یعب ول رفعائے اوارہ یا وہ اس مطف مجبت سے محروم رہ مباتے اس دن ہم دو نول ہی تفتگی سی محمد بیں کرتے تنے

خلیعہ صاحب کے بیض افعاد کو سننے سے بہلے بہ عجمہ لیبنا چاہئے کہ ان برکی شخصیتوں کا گرا اٹر تھا اور ان مب کے مجموعی اٹرات نے بل جل کر خلیعہ صاحب کو ایک الگ زائی شخصیت بنا دیا مقلمتا خرین ہیں وہ سرتیز سے بہت تنا ثر سفے راس کے بعد ان و بنتی و شاگر و مولانا و حید الدین سلیم سے بھی فاصے منا ترفقے ۔ بھر ملام اتبال کے توشاگر و ہی تھے اس سے ان کا بھی فاصا از خلیعہ صاحب برفقا میم بیال ان تمام ہوگر ن کا ذکر نہیں کرد ہے ہیں جن کے افکار کا خلیعہ صاحب برا ارتفقا ایس سے ان کا محرف ان کا نے کہ کا درکر کرد ہے ہیں جن سے خلید ما حب میں اثر ہے۔

اس میں کوئی شک کی مخبائش نہیں کہ مرسید اپنے دور کے بحید ترتی بیند علما ہیں تھے۔ بست سے سائل میں انسول سنے اپنے خبالات بے وحر طک طاہر کیے اور اس و فت نہ یہ لحاظ کمیا کہ عام میں اس کا کبار دوعمل ہوگا اور نہ اس کی برواہ کی کہ ہرستا کے واجاعی کہنے والے علا کیا کہیں گے۔ مثلاً انہوں نے سب سے پہلے جیات میں کے مثلاً آپنے وہ خیالات طاہر کیے جو آجا عامت کے فلات سیمے جاتے ہیں۔ او ربعد میں انبی خیالات کا سرفہ کرکے بعض حفرات خود میں طاہر کیے جو آجا عامت کے فلات سیمے جاتے ہیں۔ او ربعد میں انبی خیالات کا سرفہ کرکے بعض حفرات خود میں بھی بن گئے۔ مراج برسی کو انہوں نے جس انداز سے بیان کبا وہ بھی تقریبًا فلات اجماع ہی مجھا جاتا تھا ۔ فلا می پیانموں کے فروش میں بیانہ کیا وہ بھی تقاریب جن کے افلار میں میں تعاریب جن کے افلار میں جن کے افلار میں جن کے افلار میں تھے جاتے ہیں۔

یسی مال موادنا وجیدالدین ملیم کا تھا۔ وہ نفذ کے سارے دفتر کونظر تانی کا محتاج سیمنے تھے اور دفرسودہ مسائل کو باکل ردکر دیسے کے فائل تھے

اس کے بعدا تبال کا دور آیا توا نموں نے بھی فقہ مدید کی تددین کو وقت کی سیسے بڑی مزدرت تبلیم کیا۔ خلیفہ صاحب مرحوم کے افکار پران تبن خصیتوں کا جوائزتھا وہ ہیٹند کسی نرکسی ختل میں زبان دفلم سے ظاہر سوّتا رہنا نقاء وہ کسی مسلک کی نقتہ کو از ابندا تاانہ تا واجب النسلیم نمیں سیجھتے تھے ملکہ کتنے تھے کہ موجودہ دور کی خروزوں ۔ اور تفاخنوں کے مطابق جس سلک کی نقریس کام کی بات سطے نے بعنی چاہیے اور سوسٹہ فقہ ہمار ہے عصری تعاصوں کو پروٹ تفاخنوں کے مطابق جس سلک کی نقریس کام کی بات سطے نے میں چاہیے اور سے جبولا دیا جبولا دیا جبولا دیا جبولا دیا جبولا دیا جبولات کی وجہ سے مرستانے کو وہ ترتی سیندانہ نقط انظر سے دیکھتے تھے ۔ اور ترتی بیندا تہ ہم وسے وہ بڑی بیزاری کا اظہاد کرتے تھے ، ان کی ترتی بیندی محفن خیالی میں مقری تقاصوں کے مطابق عینا چاہیے ،

ماکی واند واجی کمیش کے موقع پر وہ مجر سے خصوصیت کے ساتھ ہر رسطے پرسٹورہ کرتے تھے بھال میرے ال کے درمیان دارئے کا توافی ہوتا اور بس اس کے لیے حوالے لاش کرکے دیا تو وہ بے حدخی ہونے نے کمیش کی دیوں مسے اندازہ ہوسکا آبے کہ وہ اپنے خیالات میں کس قدر برل واقع ہوئے نے ۔ اوراس طرح اس جمود کا اندازہ کرنا مجی شکل نیس جواخلانی نوٹ میں ظاہر کہا گیاہے

۔ ﴿ مِنْ عَلَىٰ بِلِانْنَگُ بِرِينِ ان سے کئی ون گفت گو کرنار الم حب ميرا بورا اطبينان ہوگيا نواننی کی ضراکش پرمیں نے وہ تمام مضامین سکھے جوادارے کی ملیونہ تحدید نسل میں موجود ہیں۔

اسی طرح کمرفش انٹرسٹ پرمیرے معنا بین بھی انہی کی فرماکش سے شاکتے ہوئے ۔

معنا من فعدا وازدواج پرجب النوں نے میرمے خیالات سنے تو اس موقع پر بھی انبی کی فراکش سے بیں نے اسپنے معنا بین فلم شد کیے جواب کتا بی شکل میں شاکے ہوگئے ہیں

ان تمام چیزوں سے پہلے ایک ون غنا و مربیق کا ذکر چیز گریا ظیغہ ماحب کو موسلق سے عملی نگاؤ باطل نہ تعالیم انبول سے کہا کہ ! سناہے آب کو گانے سے جی ولیجی ہے۔ ہیں نے کہا! بین جینی ہوں نیکن گلے سے میری ولیجی بہت ہوں نیکن گلے نے میری ولیجی بہت ہوں نیکن گلے نے میری ولیجی بہت ہونے ہوئی ایک تما بہت ہونے ہوئی تو کسنے گلے کہ اگر گا نا ہماری نقط نشاہ میں نقط نشاہ ہونے واس بہمی ایک تما بہونی چیاہئے۔ بین نے کہا کہ یہ فدمت میرے مہروکر و یہے ہوں نیا نوج ہوئی تو اس بہمی ایک تما بہونی چیاہئے۔ بین نے کہا کہ یہ فدمت میرے مہروکر و یہے ہوئے۔ جب بین نے اسلام اور میں تی تو وہ اس پڑھ کر میت منا فرج نے چنانچ جب سے مالمی سیمینالہ کا اس تمام فاید فرق کے الیام فرق کی تمام مطبوعات کی نمائن بھی موئی خلیف ماحب نے انگریزی بیں اوار سے کے مقا صدا و دکا دگر ادیوں کا ذکر کر سنے ہوئے جب کتا بوں کا تمار و منال میں ھوٹ ایک ہی کتا ب کو جن کی اور وہ متی اسلام اور موسیق "داس کے بعد پروفیسر محدی علام نے اس تقریر کا برجت مربی ترجم کرکے عوب فائند وں کو سنایا )
موسیق "داس کے بعد پروفیسر محدی علام نے اس تقریر کا برجت مربی ترجم کرکے عوب فائند وں کو سنایا )

كاب اذكركياب،

مروم ملینہ مناجب کو جمہر بے خیالات میں کر پڑائی ہی ہوتا تھا۔ انہوں نے ایک ہوتے پر بوجیا کہ ایک موقع پر بوجیا کہ ایک موقع ہونے کہ ایک موقع ہونے کی وجہ سے ۔ بیسے بدوی تو الیے نہیں ہوتے ۔ بیں نے کہا اس کا بواب دو جاد دن تک عرض کروں گا کہونکہ جو گیے میں کموں گا اس کی زندہ شادت میں ہوتے اوروہ و دو جار دن تک آ جائے گی میکن اگرا ب کو زبانی جواب سے تنگین ہوسکے تو میں عرض کروں بات بہے کہ میں بنی ندوہ اصفرت مولانا شاہ میلواد دی کا کا فرزند ہوں اوروہ اپنے و مورکے روشن خیال بات بہے کہ میں بنی ندوہ اصفرت مولانا شاہ میلواد دی کا کا فرزند ہوں اوروہ اپنے و مورکے روشن خیال مالم وصوفی تھے اور جھر میں یہ روشن خیالی اسبی سے درا ترت میں بی ہے "۔ کچھ و نول کے بدیم بنے حضرت مدوح کی وہ تقریر مرسید کی وہ تقریر درکھائی جوابیوں نے ندوہ العلاء کے ابتدائی اجلاس کا نیور منتقدہ سات کہ میں فرائی تھی ۔ یہ نقریر مرسید نے اپنے ایک وزئ کے ابتد خلال خلال خلال خور کے بروس اور در میں ان کی کوئی خاصر خورت نیوں رہنا نے ان کی ہوا ہیت کے مطابی وہ تقریر ثنا فرت میں بھی شائے کردی گئی۔

عرض خلینه معاصب مرحوم کمی ایم تخفیدتوں سے متا نز ہور ایک الگ ممتا زخفیت بن گئے تھے ۔ ہمنے توحرت تین متاخرین کا ذکر کیلہے ورز منعقد بین بی بھی بست سے لوگوں سے متا زسقے رسفراط ، رومی، مزالی، اسپینوزا ، گریجے وغیرہ سے بھی بٹیاز نظیے ۔ یہ تا نزات مرحوم کی تعنیفات میں جا بجاسلتے ہیں ۔ لیکن ایک چیز ہرتا نز میں مشترک سےاور وہ یہ ہے کہ خلیفہ صاحب انن شخصیتوں سے متا نز ستھے جو بسرل موں اور او پنچے افسار و کروار کے مالک ہمل میں وجہے کہ صوفیہ میں انہیں وہ عونی تراوہ بہند سنتے جن کی تنایمات وتصورات میں زیادہ مجافر نبدیاں نہوں

الترين ليسر

مصنفه شاه محتصفر تعيادا دوي

وین کوہاری ننگ نظری نے ایک مصیبات بناویا ہے ورز حضوراکوم کے فران کے مطابق دین آسان کی تیر معدد اس بحث پرمدکتاب کھی گئے ہے۔ اس میں بست سے مسائل ایسے ہی آتے ہیں جواب کہ ایسے موٹے تھے۔ صفحات ۲۷۱۸۔ قبیت ۲ دویے

عنى بة ، ميكريم شرى اداره تقافت اسلاميه كلب روود لا بود

اس وقت میں والدم سوم مولانا سالک کے کتب خارے میں میٹھا میوں اورسوچ ریا میوں کہ انہیں نہا میت ہی شفیق بزرك واكثر خليفه عندالحكم كم بارت بين أبيف تا تران كا أغاز كهال سركرون - د ومير و وست بهي تع ومير ب ا کے دوست تقریبک ان کی شخصینت اتنی ساری تنی کرموان سے سیند کھے بات کرانیا ان کا کر دیدہ ہوجا تا اور النا کی علت كاكمال بدنغاكه وتخف ال كے أسلام برحاصري و شاكس سے يون ملتے جيسے وہ سيج فيج ان كا دوسمت موسوا ، و تيمض كَدِّنَا بِي اوسِنْكِيونَ نه مِن تَصوِّر كِيمِنَ أيك طرف مليعة عبدالحكيم الكي غليم فلسقي اسلامي مسائل كي تربهلو سياكا و، ابير التعليات الفلى يا يشكه كالأثيب القياد اور شاعر، اور دوسرى طرف راقم الحروف وايك اخباد نولس اورصحافت كامعهو في معلم آب ومبیع مجد کے با وجو والنول نے کھئی برمحسوس نہیں ہونے ویا کرمیں ومہی طور پران سے کمیں کمتر ہول۔ یعنی اسس میں بر تتقیقت بنی کارفر ما موگ که میں اُن کے دوست کا فرز ندمتها۔ سکن میں نے انسیں اور وں سے مجی گفتگؤ کمریتے و مکھاسے اور

ان كردارين يتجيز نايال! أن مصركه وه اخبار مراتب استفريا وه فال نهيس تقد

· ` والدمر وم تشخص مرسے بزویک و توحض ایسے ہیں جو گفتگو کے باوتها ہیں اور محفل آرائی میں کمال ر محقة ہیں۔ ا کے جام احر تماع ، دو مرسے خلیف عبدالحکیم میکن دونوں کی گفتگو کے اندازیس فرن ہے۔ اول الذکر سمبتہ بنجیدہ رہتے ہیں اوس اپنی گفتگو سے بیفل اوقارت خاصرین پر رقت کا ما تر تھے وگر دیتے ہیں ۔ ان کے برعکس خلیفہ عبدالحکیم کی گفتگو سے محفل كي محفل لوط يوز بليوماني بينة اورليسة المين لطيف موجات مس جرعرتون يك دمن من آكر مونول كومسكران يرجبودكر ويتعابن تزاقم المحروف كوبا وسيدايك وفعد برطانوي وميني لأنك كشنركي ايك وعوت مين خليفه صاحب مجي مدعو تنع میں سلام کو آ کے برصا او فر مانے لگئے۔ کارٹون سیمیوا دیا تا ؟ میں تفور سی و مراکھن میں رہا کہ وہ کس كارتين في طرف الثّارة كرر فينظ من - وولحول من تجوكماكه ال كي مراوم إكسّان ما مُر "كے اس كارتون سے ہے ببج يناب يونبورك كاس وقت أك والس حانسارميال افضل صبن صاحب كي تعليم يالبي يرط نزك اليه بأماكيا بخيا اوْزَاسَ كَيْ مِنْيَا وْمِيَالُ مُنَا حُعِبْ كَا وَ وَبِيالُ تَفَاحِن مِن انْهُول لِيصَافِلْ تعليم كوهرت وْمِين طلبة مك محدود كرنے المنظرية والمان المنافعين في في الكام كارون مجهميوا في كا صرودت في دميان صاحب إستان الما

سيركه تقبس كه كارتونسط ليك كراتاب اورميندا راس ترييح منطوط كى مدد سيداس كامذاق الراويتا سع و كمف ۔ لگے ان کے بیان کے بارے میں تہاری ذاتی رائے کیا ہے؟ " بیں نے کہا " تھے ٹامنہ بڑی بات-آیے سامنے میں این دائے کیسے میش کروں''۔ انہوں نے نہابہت پیار سے کا ندھے پر انفور کھا ''نہیں! نہیں! تم صرور نباؤ۔ میں نے سنا ہدتم ان کے بڑے مامی مدو" میں نے قدرے حجا سے ساتھ کہام اُن کی بانوں کو اگر ولیل کی کسوٹی یر بر کھا جائے تو نہا بیت وزنی اور کھری معلوم موتی ہیں۔ لیکن ۔ لیکن وہ غالباً رنہیں جانے کم ان غیر معمول نظریات کو م كروه وركروه " بيش نهيل كرنا چا جيئے - پهلے إيك نظرير بيش كرس اورجب بك لوگ اسے اسمى طرح مضم ندكر ليس ووممرا نظر بیرسا منے مذاہیں اور پیر جوبات کہیں اگر ہے ڈر ٹوکہ لوگوں کوکڑوی گئے گی تواس پرشکر کا حول پیڑھا دیں۔اس سے ان کی عظمت میں کمی ندم ہوگی، اصافہ ہی موکا '' اس پر حلیفہ صاحب، سنسے ملکے اور قرما یا '' بھٹی میراخیال بھی ہی ہے کہ .. میاں صاحبے تعلمی نظریات صحت مندس سکن ان کاحال اس اب کی طرح بعصب کا ایک جمان برشا نفا۔ اس نے .. موجا ارا کے کا رشتہ کر دول بینانچه ادھرادھر گھو منے لیکا کھی ایک سے بات کی کھی دوم سے سے سبکن اسے منھر ف برمكر الدس كاسامنام والمكركس كهير اللهائ عي موحانى - آخراس في الين اك ورست معزيا وك كربر تحض المك والول کی قدر کرتا ہے سکین میری یٹ تی موجا تی ہے حال کرمبرالڑ کا پڑھا تھی ہے۔ صاحب جا سُبداہ ہے اور برمرروز کا رہے۔ بعلاام سعين رشته كياموكاء ودست في وحيا وجد تمكن لاكي واست كم ياس حافي مو لكي كم مع المراس الم المكان معلا برمعی پوتھنے کی بات سے ۔ بات بالکسیدس سے ۔ میں کتا ہوں ۔ نہاری الوکی بوان سے مارالو کا جوان ہے اوران سے ابدیک ہی رہم حل آتی ہے کہ جوان لڑکی اور جوان لڑ کے کے ملاپ سے دنیا فائم ہے۔ اس سید حی ساوی بایت سے لڑکی کے باب کی انکھول میں خون انراک ناہے اور وہ مجھ پر کا لیوں کی بوجھیار کر دینا ہے تم ہی بناؤ-آخر كبول ؟ مين في كيا فصوركيا بيع؟ اب ورسيت كومعلوم ميواكرينان كيول موتى بيم اس في كماتمهاري نبیت کا نصور نہیں ۔ صرف بات کا وصنگ فلط ہے۔ اب کس لڑکی کے باپ کے یاس ما و کو پہلے ا دھرا وحرکی ایمی آتی إنس كرور بحر با تون بى باتون مس اسنے نوا كے كى تعليم ، جائيدا واور الازمت كا دكركردو -اس كے لورسط أكر يجردومرى الما قات میں اس طرح کی تمبید با ندھو ۔ ادر بڑے اوب سے کمو کہ سرے فرزند کو اگراپ اپنی فرزندی میں ہے لیں فومبرے يه يبسرانيه فخروا منيا زمو كار يد فراكر خليفه صاحب كمف لكراس مبال صاحب كريي فرزعمل اختيا دكرنا جا بيئر. العورس توخلیقه صاحب سے حند القائن موتس اور و ، بھی ان کی زندگی کے آخری ونوں میں سکن مری میں ي بي بكرمال رو درسب كى طا قات كالد وسعد اس مله ويال ال مصمردا مصكى بارما قات موتى هي اور بمشرايك ﴿ إِن وصلط بعد موجاتا عناء مرى كي ادبي اور تقافتي زندگي كيه وه دولها تفطه - مرى الرميري بدين حب الن مات رسنوران میں کو فئی مضوصی تقریب منعقد کرتی تو خلیفہ صاحب صرور ، عوم برتے اور اپنی تحقیت کے صن اور کشش سے ساری فل برجھا جا سے اور لطا نُف وظرا لفٹ کا ایک دریا بھا کہ سلسل بہاجا ناتھا۔ انہی محفلوں میں مجھے معلوم ہوا کہ و ، اعلیٰ یا ہے کے شاعر بھی ہیں ۔ میاض سے اُستے سقے اور سنانے بر اَستے تو احباب کی فر اکش برغر لیں اور طویل نظمیں ٹر مصفے ۔ اور ما ضرین کی یاس متی کہ منظمے میں نہ آتی تھی۔

ان کی زندگی میں سے عرف بیندون باتی ننے کہ مجھ ان سے ایک اوبی کام کے سلیم سلنے کا اتفاق موا - اُکن ونوں والدصاحب بیاری فلب کے ایک تدید جلے سے بی گئے تھے ۔ فلیغه صاحب بینتہ پہلے ان کا حال ہو بھتے ۔ اس وفدیعی ان کا حال ہو بھتے ۔ اور کے معلی بی ان کا حال ہو بھتے ۔ اور کے معلی معلی میں ان میں است میں اور کی کھنے گئی ہو تھا کہ بیمرخ ومفید میں ۔ اس توہم کو گئی کہنے گئی سے ۔ اور کے معلی معلی میرخ ومفید میں ، جو عمر کی کھنے گئی سے ہو جو وجو انوں سے ہمنز نظر آتا تھا ۔ چند روز بعد اپنی تمام سکرامٹوں، تطبیفوں اور شکفتگیوں کو سے کروناں جاتھا جائے گا۔

حمال منتج كركوئي نهس لوطما

فلیفرصاحب کی تحفیت کے بیلو بے تماری و ان کے علم وفقل سے ایک ونیا نے فائدہ اٹھا یا۔ دینی مسائل سے
ان کی آگئ نے بے تمارا بیے فوج الول اور بڑے بڑے بڑے براھے کھوں کو اپنے دین کے قرب کرویا جن کے وہن ہے موسے تھے
ادر جنیا لات مسر لزل تھے۔ اور رہ نقافت اسلامیدی بنیا ور کھ کرانہوں نے ایک ابیا سلسلہ جاری کرویا جس سے ہا را آئی تعلیم یا ت
طبقہ ذہنی طور پراسلام کے ذیا وہ قرب اُ رہا ہے۔ آخری عمر کی بے بنا و محنت کا پتجہ یہ سے کہ آج ہمارے یا می ان کی زندگی ہم
کے حاصل کئے ہمرے علم کا نجو ڈمر بر و وسمے۔ میکن ان کی بیر مماری خد اس اس کی مواکن کر مکتابہوں کے عبول بیش کردوں .

عمد طريث كامل

# بهلی اور اخری ملاقات

مورضے سے بیتمنا دل بین جنگیاں ہے دی تھی کراس مفکراسلام سے ایک دو بار صرور موں سے ہمر بھر حکست و نقا منت کے جام و مینا میں مشرق ومغرب کے خم خانوں کی کشید کی ہوئی شراب انڈ بی ہے بمبرے ایک مزیر و دست مولانا محد حیفرشا ہمیلواروی نے ایک دن یہ مزدہ کال کن سنا یا کہ :

فليغة صاحب آجكل لامؤر بي بين اور دورًا نه بلانامة ادارة تقانت اسلام بين ان كانزول اجال، مؤتاها ان سے انا جابن فراسے شوق تشراییت لائین لیکن وقت کی پابندی کا خیال ضرور درہے فلیغة صاحب الربیج سے دو بیجے نک مل سکتے ہیں۔

منابعة مناحب علم فارت المناح والمناجية والمارية بالت بيت بين خودي بيلى دفرايا البيك تعرلين الفالية والماره بين سه كنى مناحب في الدون كانوش كواد فرض اواكيا چونكه برسيل تذكره ميرس شعرى و وق اور ترجمه كى صلاحيتوں كى جاب بعى اشاره كيا كيا تقا اس بيے فلين صاحب كى فراكش اور دفقائے اداره كے اصرار بر مجھے ابنى ايك طوبل نظم سانى پرسى يه نظم وليم در دس ور تفركى ايك انگريزى نظم كا ترجم فقا موصوت نے فاليًا ميرى خوصله افرائى كى فاطر نظم پرا فهار تحمين كيا الله ميرى خوصله افرائى كى فاطر نظم پرا فهار تحمين كيا المجھے يا دير الب الب البي مصرع بن تحور كى ترميم بھى فرائى تى -

Scanned with CamScanne

لاہوںکے ادبا، متنزا، اور علما کا ذکر جھیڑا تو خلیفہ صاحب نے بڑے لطیف ابتدا زیب فرایا ، اس رور میں ارباب کمال کا قبط ہے، ایک صاحب جو ماشناء المتد کئے کو ایم اسے بی ایج کی تنے مجھ سے ملے اور کما کمہ ؛

ملیفہ ماحب میں ہی آپ کے ادارہ میں ایک رکن کی میٹیت سے ملمی فدات بیش کرنی ہا ہا ہوں کیا آپ مجھے اس کے لیے موقع عنایت وزیا بیس کے میں فے الن کی ہات می اورصاف نظوں میں یہ کہا کہ :

سب فے اس سے پہلے اگر کوئی ملی ما معت سرانجام دی ہے تواس کا کوئی گربری ٹیوت دیجئے یا کوئی نیامنمون کھ لائے تاکہ بیں یہ جائزہ لے سکول کہ آپ کی خدمات کس مدتک ادارہ کے بیائے مغید ہوسکتی ہیں۔ وہ ساحب کچھ و نوں کی غیرحا فری کے مبد بھرتشرلف لائے نمین سقے نئی دست بنی دسی کا مذریہ بیش کہا کہ ہروزگادی کے مبدب دماغ حا خرتہیں ہے اس لیے کچھ تہیں مکھ سکا۔ آپ نیچھ ایپنے ادارہ ہیں شامل کر بیچے بھر و پکھتے میرا اشہر فیا۔ کہیں کہی کولا نیاں دکھا تا ہے۔

بیں نے اُن صاحب سے یہ بات کی کہ :

جناب والا! اگر ایس کی جگر بین مهوناا ور ملازمت مونون بوتی مرت چند صفات <u>مکھنے</u> پرتویس آپ



کویقین ولا قاموں کریں بجایں صفحے لکھ لانا سلوم ہوتا ہے کہ آپ سندیا نسترایم اسے پی ایکے ٹوی نو بینیک بیں لبکن پختہ مشق انشا پر داز نمیں للمرائے ۔ بہنر بہر کا کہ آپ پچھ عرصتے کہ بچھ نہ کچھ لکھنے کا شن مہنچائیں وہ صاحب ایسے گئے کہ بجرانسوں نے ابنی صورت نہیں دکھائی ۔ اس دور کے ارباء شعرا اور علما کی تصویر تھی اس کئے بیں دیکھئے۔ مجھے نواس صحراییں کوئی تیس نظر نہیں آتا مالا کی شنیقت یہ ہے کہ :

برنیں اور کوئی نہ آیا بروسنے کا ر صحب را گریہ نگی سپٹ مسود تھا

ر پر مردی ہے سے بردک ذرق ان کے مالیک

داو بجابی جاہتے نئے اور خلیفہ صاحب کو کچے دفتری کا مذات پر و تخط کونے تھے اس بلے آپ نفوڈی دیر کے بیے کھوگئے۔

اس وفتری مرخ بنیتے سے فراغت کے بعد آپ نے سراٹھایا ، سکرائے اور خرا مال خرا مال ابنی کاد کی مبانب بڑستے ،

سب سے بادی بادی سا فد کے بعد اگل نشست بر بہ بیٹے اور عقبی نشست پر میں اور ایک وہ سرے معاصب جم کر جھیا گئے مسب بے بادی بادی معاصب جم کر جھیا گئے اور عقبی کے نیاز مان کی اور در اتھا نظر نے کار درائے اور کی جو ایک کار درائے کے ساتھ ساتھ کی درائیوں کے فراکفن سرائجام دے رہا تھا نظر درائے تھے دیگل میں فرائیوں کے فراکس نوائی کار جا تھے دیگل میں نوائے تھے دیگل میں نوائے کھی درائے تھے دیگل میں خوائی کار بیا نفتہ و تھا ایک کار درائے کے ساتھ ساتھ کی ذرائی موسوع پر ایک آ دھ نفتہ و بھی منرائے تھے دیگل مینما کے فریس جب کار بینی تو فلیفہ معاصب کی دہاں ہر بیہ نفتہ و تھا ا

مولانا آب نے بی اسے کا امتحان کس سندیں ایس کیا تخاج

میں نے جواب میں عرض کیا ہے 19 میں ہے آج ۱۷ سال ہوتے میں ۔ فلینہ صاحب نے مرایا صوف ہمیں تو یہ منزل طے کیے مہوئے نعمت صدی گزار عملی ہے ۔ ملا فات ہوسلسلہ اسمی منفرہ پرختم ہوا ۔۔۔ بس کا دے اترا ، اور فلیدہ صاحب کی طے کیے مہوئے نعمت صدی گزار عملی ہے ۔ ملا فات ہوست ہی دہ گئی کہ ملا فات ہوسلسلہ کچھا ور دراز ہوتا ، نسکن ، ملا کور مجھیکتے میں نکا ہوں سے او تعمل ہوگئی ۔۔ دل میں برحسرت ہی دہ باسے سدھار گئے۔
مرت بعد میں بھی نہیں سکی اور دہ اس لیے کوفلید ماحب ہی دنیاسے سدھار گئے۔

#### مطبوعات ادارة ثقافت اسلاميـــه

اسلام کا نظریهٔ تاریخ مصنفه محمد مظهرالدین صدیقی ۲/۸ روپے

تحدید نسل مصنفه محمد جعفر شاه ندوی ۱۲ آنے

اسلام میں حیثیت نسواں مصنفه محمد مظہرالدین صدیقی ۱۸۳ روپے

مسئلهٔ تعدد ازدواج مصنفه بحمد جعفر شاه ندوی ۱/۱۲ رویے

میاست شرعیه مصنفه رئیس احدد جعفری -/ه دوبے اسلام کا معاشی نظریه مصنفه محمد مظهرالدین صدیقی ۱/۱۲ دوپ

> افکار غزالی مصنفه محمد حنیف ندوی ۸/۸ روپے

کمرشل انٹرسٹ مصنفه محمد جعفر شاه ندوی ۱/۸ روبیه

قرآن اور علم جدید مصنفه ڈاکٹر محمد رفیع الدین ۱۸۸ روپے

حیات محمد مترجمه ابو یحیے امام خان ۲۲/۸ رویے

اجتہادی مسائل مصنفہ محمد جعفر شاہ ندوی ۸/م روپے

-- اپنے مقامی تاجر کتب سے حاصل کریں یا براہ راست ادارہ کو لکھیں --سیکرٹری اراح ثقافت اسلامید، کاب روڈ ، لاھور